





| 233         | فألدناه       | چنگیاں           | 235        | ميعی کران              | كتاب تكري                |
|-------------|---------------|------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 248         | <u>م</u> رثين | حنا کی محفل      | 238        | تخر <u>م</u> کود       | حاصل مطالعه              |
| 252         | المران فارق   | حنا كادسترخوان   | 241        | تسنيم بينا بر<br>اجهار | بیاض<br>رنگ <b>دنا</b>   |
| 25 <b>5</b> | مے فاریخیل    | مس قیامت سے بیٹا | 245<br>250 | جنيس جني<br>صائر محمو  | رنگ حنا<br>میری ڈائری سے |

ا مرا ارطا مرکمود نے ٹواز پر ننگ پر نیس ہے جیموا کروفتر یا ہنامہ منا 205 سرکھرروز اور وہ ہے شاکع آبیا یا ا فيلا و كمّا جت وترسيل ذركان بيد م**هاهناه منا** يجل منزل جموض اين ميذ يسن وركيت 207 مرتكررون الرووباذارلاجور فيان: 042-37310797, 042-37321690 الى كياراية ريحان monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com

# بســــــمالجمالجم

مني نازني 7

ناسرگانتی 7

بیاری بی پیاری باتیں سیافت اور میرے جمسفر میرے مہر پان رمشااحمہ م

محبت مان دیتی ہے ساں گل 120

می اوسراً دهر سے الن اللہ 13 مم ول میں بستے ہو فردت عمران 185

ایک دن حما کے نام شمید، ت

كۈل رياش 97 اعتبار

عزوخالد 85

میلی اور آخری قسط حمیرانان 155

غروراينا

روش راست خناا عنر 113

حصوتی سی بات عارواماد 223

احساس زيال داري 229

كاسدول منزاس 162

وتميرميرے اندر حسن اخر 136

تم آخری جزیرہ ہو اسر نم 18

### **444**

الغنيّا و أبابنا . روز كه إمار منوق محضوة مين وبلشر في تحرير في اجازت تبينيراس رسائي كسي محق آباني و الأول يا سساياً؛ من جمي الداز بيدية شاكع كياجا مكتاب واوريكيسي في و في بينل بيرذ راسه إز راما في الحكيل ا وبسكت والآرة ك عبر يأس بمن عمل مين بيش كياجا مكمّات وخالف وران كرك كي صورت بيس قالوني كالرواني كي جاسكتي سند



المجال ا

ہ ہوہ میاب بتایا جات ۔ اوعائے مغفرت: \_ دینا انسان کی عارضی آیا م گاہ ہے ۔ جو پہاں آتا ہے اسے ایک مخصوص دی گزار کر جاتا ہی ہوتا ہے۔ ایک اگر حقیقت ہے ، لیکن کچے لوگ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے لیعد بھی ان کی ازیدگی کا انتقام میں ہوتا ، میرے چھوٹے بھائی محمود ریاض کا شار بھی ان ہی شخصیات میں ہوتا ہے ، آج دہ فہارے درمیان منہیں کر ہماری یا دوں میں و داتر جبھی زندہ ہے ، دس می کومحود ریاض کی برس ہے ، قار مین سے درخواست ہے کہ وہ ان کے منہیں کر ہماری یا دوں میں و داتر جبھی زندہ ہے ، دس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے (آمن) ۔

کے دعائے معتمرے کریں انقد واق ایل جست اسم دول میں ہیں ماہ کا معتم اسلے میں دولے کے ساتھ ،رمشااحم ،سیاس کل اور فرحت اسلی شارے میں :۔ ایک ون حنا کے ساتھ میں تمینہ بث اپنے شب وروز کے ساتھ ،رمشااحم ،سیاس کل اور فرحت اسلیم شارے میں اور تحسین اختر کے تاول ،عز و خالد ، کنول ریاض جمیرا خان ،حنااصغر، ممارہ امداداور دنیا ہم اسلیم ان کے ممان تا ور ماہ کر اور مناکب جمی مستقل سلیفی شام جی اسلیم واریا ول اور حنا کے جمی مستقل سلیفی شام جی ا

آپ کی آراکا منظر سردار محود



## حقوق بمسابيه

اسلامی معاشرت میں ہمسانیہ کے حقوق پر جس قدر زور دیا گیا ہے اس کا اندازہ حضرت عا مَشه صديقة رضى الله بتعالى عنهما كي اس روايت ہے بخولی ہو جاتا ہے جس میں رسول خداصلی اللہ نلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کد حضرت جبرائیل علیہ الساام مجھے تمسائے (کے حقوق) کے بارے میں (اس فقرر) ہراہر وصیت کرتے رہے، یہال تک کے خیال ہوا کہ وہ اسے (ترکے کا) دارث مجھی بنادیس سے۔

حقیقت رہے کہ معاشرے میں جس قدر قرب بمسائے كو ہوتا ہے اكر اس كواس قىد رحقوق نددیے جاتے تو معاشرے میں واسح انتشار بیدا ہو جاتا، ذرا تصور کریں اگر ہمسابیہ بدیاطن ہوں وسی ہو، لڑائی جھکڑے یر ہر وقت مصر ہو، دوسروں کے مال ،آرام اورسکون کا دشمن ہوتو بھلا ایے ماحول میں گزر بسر کرناممکن موسکتا ہے؟ بالكل مهيس، ايسا ماحول تو جنهم كده بن موسكتا ہے، اسلام جس معا شرت کا دا گی ہے ،اس میں ہمیاب وشمن خهیں ہو گا جان و مال کا دشمن مہیں بلکہ سطح معنون میں محافظ ہوگا ،امیر وغریب کی تفریق میں ہو کی بلکہ سب بہن بھائی ہوں گے، اس کی شہادت قرآن و حدیث کے ان احکامات سے

خدااورآ خرت پرایمان

حضرت ابوشريح عددي رضي اللد تعالى عنه

بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانول نے (حضورصلی الله علیه دآله وسلم کا) پیفرمان سناجب آپ صلی الله علیه وآله وسلم فریارے منصقر میرک د ونوں آئنگھیں آئیں دیکھر نئی تھیں ، آپ صلی اللہ

عليه وآله وسلم في قرمايا-

"جو خض الله اورآخرت يرايمان كرے اور جو کوئی النداور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اے جاہے ایے مہمان کی عزت کرے اور جو کوئی خدا اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے، اے جاہیے کہ انجھی مات ہولے یا ٹھر خاموش رہے۔" ( چھی بخاری و چھی مسلم )

مسائے کی خبر گیری

حضرت ابو ذر رضى الله تعالى عنه بيان كريتي بين كهرسول خداصلي الله عليه وآله وملم

"اے ابو ڈرا جب تو شور با یکائے تو اس میں یالی زیادہ رکھ اور اینے ہمسائے کی خبر کی<sub>م</sub>ی کر۔'' (لیمنی ائیس سالن میں سے تحفہ تیج ) ( جی

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان كرتي بين كهرسول خداصلي الله عليه وآله وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ''اےمسلمان عورتو! کوئی بمسائی کسی بمسائی

2014 5 (8)

سل کئے (کھے کو) تقیر نہ مجھے جا ہے (وہ گفہ) ئېرى كا كھر بى كيول نەجو\_" ( مجح بخارى) قريبي بمسابيه

حضرت عائشه رضى الند تعالى عنهما بريان كرتي بيل كبريس سنة أبيك دن أتخضرت صلى الله عليه وآله وملم سے یو چھا کہ اسے اللہ کے رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم میرے دو جمسامے ہیں تو یں ان میں سے کے تخذیجیجوں، تو آتحصور ملی الله عليه وآله وسملم نے فر مایا که 'جس کا درواز ہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔' ( می بخاری)

حفرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ میں سنے وسول خداصلی اللہ مليه وآله وملم كوفرمات موع سنا كد" وه حص مومن ہیں جوخود پینے بھر کر کھا تا ہے ادر اس کے پہلو میں این کا ہمساریہ بھو کا موتا ہے۔" (شعیب

بهترين دوست

حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه فرمات بين كدرسول خداصلي الله عليه وآلدومكم نے فرمایا کہ" اللہ کے ہال جہترین روست وہ لوک ہیں جوایئے دوستوں کے لئے بہترین ہیں اور الله کے بال بہترین بمسامیہ وہ ہے جو اپنے مسالوں کے لئے بہترین ہے۔" (ترندی)

بمسائے کاحق

حضرت معادييه بن خيره رضي الله تعالى عنه يان كرتے بيں كەرسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا کہ جمعائے کا حق بیہے کہ:۔

دے، الابیا کہ اس میں ہے تھوڑا سا پچھا ہے بھی بھیج دے۔ (رواہ الطمر الی کی الکبیر) ليبيمول كيحقوق وہ من بچہ جو باپ کے سامیر حمت و عافیت

🏗 اگروه بيمار بهوتو اس كي عميا دت كرو\_

کے ساتھ جائے۔

استطاعت ) قرض دے۔

اگر وہ انتال کر جائے تو اس کے جنازے 🗗

ا اگروہ تھے سے قرض مائے تو تواسے (بشرط 🕔

🖈 اگروه کوئی برا کام کر بیٹھے تو تو اس کی پر دہ پُوتی

الراے کوئی نعت ملے تو تو اے مبار کباد

🎓 اگراہے کوئی مصیبت پہنچ تو تو اسے تیلی دلا میا

الله این ممارت اس کی عمارت سے اس طرح

🖈 تو این مندیا کی مهک سے اے اذبت نہ

بلندنه كركه اس كے كھركى موابند موجائے۔

سے محروم ہو جائے اسے میم کہا جاتا ہے، اسلامی معاشرت میں ہر فرد کا میہ فرض ہے کہ وہ اس میم یے کو آغوش محبت میں لے لے، اسے پیار كرے، اس كى خدمت كرے، اس كولعليم دلائے ، اس کی متر و کہ مال و اسماب کی حفاظت كر ماور جب وه عقل وشعور كويهج جامع تو پوري دیانت داری سے اس کی امانت اسے بوری کی یوری واپس کردی جائے، اس کی شادی اور خانہ أبادى كالهتمام كياجائي

فرآن مجيديل ارشادخدا دندي ہے۔ '' اور بہتری کی غرض کے سوا میسیم کے مال کے باس نہ جادئر یہاں تک کہ دہ اپنی طاقت کی عمر كُوْنِي جَا مِينِ \_"(انعام:19)

و منى 2014

ساتھ برسلوکی جاتی ہو۔''

( می بخاری وی مسلم )

أبيك اور جكه ارشاد فرمايا\_

''میں اور میمیم کی کفالت کرنے والا جنت

میں بول دوانگیوں کی طرح قریب ہوں گے۔''

(7) یتائ کے ساتھ معاشر کی عدل واحسان کا

حلم ہے اور میسلسلہ ترحم اس وقت تک جاری رہنا

جاہے جب تک کہان کورشتہ از دواج میں مسلک

ن کر دیا جائے ، پیم بچی کے ساتھ شادی کرنے

اور اسے دیائے رکھنے کے ارادوں کو اسلام ٹالینند

كرما ہے ، اسلام كاظم بيہ كي يم بچي كے ساتھ

الصاف ندكر مكوتواس كے ساتھ بالكل زكاح نه

(8) یتائ کی مرورش کے لئے مسلمانوں کے

صدقات وخیرات کی رقم کا استعال کیا جا سکتا

ہے، برورش سے مراد بچول کے خور دونوش ، لباس

(9) غریب و میتیم کو کھانا کھلانا نیکی ہے کیکن بھی

مجھی اس نیل کا احساس دلانا یا جتلانا جائز مہیں

(10) میم کے ولی پر لازم ہے کہ وہ میم کے

مال اور جائر اد کا مناسب انتظام کرے جس میں

تجارت کے ذراید افزائش مال کا اہتمام کرے

اور کھر جب وہ بالغ ہو جائے تو بوری دیانت

داری ہے اس کا اصل بہتم منابع اس کو واپس کر

(11) ييم بچول كى يرورش و يرداخت كى تكرالى

اوراس سلسله میں لوگوں کوتر غیب وتر ہیب دینے

(12) اسلامی معاشرہ میں بتائ کو لوگوں کے

مالوں سے ان کے صد قات و خیزات کی رقم کینے کا

حق حاصل ہے اور بیان پر کسی کا احسان نہیں بلکہ

والأمجابر لي مبيل الله ہے۔

اور تعلیم وتربیت کے اخراجات ہیں۔

رہے ہیں تو ائیس عدل کے ساتھ کیا جائے۔

استعداده كمال كاما لكباشان جامے .

(6) خوش کلامی و خوش اخلائی کے ساتھ میم کی مال كفالت اور حاجت روالي معاشر ب ك سارے افراد ہر واجب ہے، آ محضرت صلی اللہ

''مسلمانوں کا سب سے اِحیِھا گھر وہ ہے " وصحة بن يتيمول كے ساتھ كيا معالمہ كيا اللہ جس ميں كى يتم كے ساتھ بھلائى كى جارہى مو

ہو، بنی اختیار کرنا بہتر ہے۔" (البقرہ 22) غرضيكه أحادبيت رسول صلى الله عليه وآله ہلم اور تر آن مجید کہ تعلیمات میں تیموں کے حتوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت ا کامات دیے ہیں ،ان احکامات کی روحی ہیں ہم بنیمون کے حقوق کو بالا خصار مندرجہ ذیل نکات ک شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔ (1) يميم بيح كا احترام وأكرام أوريهار ومحبت

اے بچوں سے بھی بریھ کر کیا جائے تا کہ اسے ایے باپ کی عدم موجود کی کا احساس نہ ہو\_

(2) میم سے کی برورش ای طرح کی جائے بس طرح اسے بچوں کی کرتے ہیں۔

(3) يتيم بيح كى لعليم وتربيت كايورالورا بهتمام كيا واے ابر اس برائضے دالے اخراجات اگر یکیم يج كے اين والدين كے تركہ سے اوا كيے جا

(4) میلیم یجے کی جائریداداور مال کی حفاظت ادر ال كى سرمايدكارى كا اى طرح اجتمام كيا جائے جس طرح کوئی جھی این جائیداد کا کرتا ہے، الساف كے ساتھ اسے إين محنت كاحق لينے كاحق

(5) سيم بيخ ك مال كى اس وفت بك حفاظت ن حال جا ہے جب تک بحدین بلوغت کو انتہا کر اس جائریراد کوسنجالنے کے لئے ضروری علمی دعقلی

نلید:آلدوسلم کاارشاد ہے۔

دوسری جگه ارشاد ہے۔ ا اور بیاک تیموں کے لئے انصاف پر قائم ربور" (النساء: 19)

'' تیموں کے مال میں اسراف کرنے سے منع کیا گیاہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔ ''اوراڑا کراورجلدی کرکےان کا مال نہ کھا

جاد كريس بيبرك نهوجالين " (النساء:1) د دسری جگه ارشاد خدا دندی ہے۔

"اور جو (متولى) بے تیاز ہے اس کوچا ہے کہ بچتا رہے اور جومحتاج ہے تو منصفانہ طور پر رستور كے مطابق كھائے " (النساء:1)

یلیم بچوں کے مال کو بد دیانتی اور اسراف ہے خرچ کرنے کی جہاں منبید کی نی ہے وہال سے بھی ہدایت ہے کہ ٹابالغ میسم بچوں کے سپر دان کا مال نه کرو، جب وه من رشد کونانج جا میں تو پھران کی عقمل کو د کیے بھال کران کی امانت ان کے سپر د کریں وارشادخداوندی ہے۔

''اور بے وتو فول کواینے مال جس کوخدانے تمہارے تیام کا ذریعہ بنایا ہے نہ پکڑا دواوران کو کھلاتے اور بہناتے رہواوران سے معقول ہات کیواور نیموں کو جا نجتے رہو، جنب وہ نکاح کی ( طبعی ) عمر کو مجیمیں تو ان میں سے اگر ہوشیار ر خصوتو ان كا مال ان مح حوالي كردو " (النساء:

سیم کی عزرت نہ کرنے والے اور اس کی مجنوک یاس کا اجهای ند کرنے والے کے ہارے میں قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات م

سورة الماعون میں ارشاد خدا وندی ہے۔ " کیا تو نے اس کوئیں ریکھا جوانصاف کو حملانا ہے، سو ریا وہی ہے جو بلیم کو دھکے دیتا

سورة الدهرمين ارشّان بوا\_ ''اور اس کی محبت کے ساتھ کھانا کسی۔

سورة البلدر ميں ارشادخدا وندي ہے۔

سورة الفجر میں ارشاد خداد ندی ہے۔

نہیں کرتے اور ندایک دوسرے کومسلین کو گھا تا

کھلانے برآبادہ کرتے ہواور مرے ہوئے لوگول

كا بال سيت كر كھا جاتے ہواور دنيا كے مال و

اور بے نس و نادار بررحم و کرم کی دعوت متعدد

آیات قرآلی میں دی گئی ہے، دولت مندول کو

غربیوں کے ساتھ فیاضی کی مقین سے سلسلہ میں

قرمایا گیا کدانسانی زندگی کی گھائی کو مارکرنا اصل

كامياني ہے، اس كھال كو كيونكر بإركيا جاسكتا ہے،

ظلم وستم کے کرفتاروں کی کردنوں کا چھڑانا،

مجنوکوں کو کھانا کھلانا اور تیموں کی خدمت کرنا،

مریجیوک والے دن میں نسی رشتہ داریمیم کو

على دورمزول قرآن مين تيمول كي پرورش

د الت ير تي جُر كرو تجهير ستة مو" (العجر: 1)

''نہیں یہ بات سمیں بلکہ تم سیم کی عزت

غريب اوريسيم كوكھاناتے ہيں۔

سورة أسخي مين ارشادفر مايا-وريتيم رحق نه كروا درسائل كونه جمز كو-" '' بنی اسرائیل کی اولا دہے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوائسی کی عبادت برگرتا ، مال باب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تیموں ا در مسکینون کے ساتھ نیک سلوک کرنا 🔭 (البقرہ:

سورة البقره بي مين ايك ابرارشادخدا بندي

عائے، کہو جس ظرز عمل میں ان کے لئے بھلائی ایرسب سے بدتر گھروہ ہے جس میں کسی میٹیم کے





''کیا کرتے تھے'''
''بی دستکاری اپنے ہاتھ کی محنت کا کھاتے تھے، اپنے نس میں وہ دستگاہ بہم پہنچائی تھی کہ بڑے وہ تو استگاہ بہم پہنچائی تھی کہ بڑے ان کے آگے کان پکڑتے تھے، وہ تو ان کاایک شاگر دکچا نکل گیا، او چھا ہاتھ پڑا اس کا، بڑے یہ بیس سے پچھ نکلا بھی نہیں اور اس کی نشاندہی پر نصاحت صاحب مفت میں بکڑے سے ساحب مفت میں بکڑے سے ساحب مفت میں بکڑے

''ہمارے ہاں نوکری کے لئے جال جلن نے شوفکیٹ کی ضروری پڑتی ہے۔''

۔ ''وہ ہم داروغہ جیل نے لیں گے، نیک چلنی کی بنا پران کوسال بھر کی جھوٹ بھی تو ملی تھی اس کا شفکیٹ بھی موجود ہے۔'' دونعلیم کہاں تک ہے؟''

" الحی تعلیم ، میآج کل کے اسکولوں کالجوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ تعلیم ہوتی ہے کیا؟ ہم نے بڑے بڑے بڑے میٹرک پاسوں اور ڈگریوں والوں کود یکھائے گنوار کے گنوارر ہتے ہیں۔'

"اجھا تو نصاحت صاحب! آپ عرضی لائے ہیں نوکری کے لئے؟"

''جى لايا ہوں پەيجئے۔'' ''پڑھ کر سنائے۔''

''جی مینک میں گھر بھول آیا ہوں۔'' ''اچھا تو دیجئے ، اس پر تو دستخدا آپ نے

کیے ہی کہیں اور بید کیا سابئ کا دھبہ ڈال دیا ہے درخواست کے نیچے۔"

'' حضور بیددهبهٔ نہیں ہے ،میرانشان انگشت

''میرے دوست ہیں، بہت شریف آدی ہیں، آپ کی فرم میں جگہ ل سکے تو ....؟ ''دمنش رکھ لیجئے ، جوشاندے کو شنے جیعا نے کا تجربہ در کھلے ہیں للڈا آپ کے ہاں میڈیکل افسر بھی ہو سکتے ہیں، علم نجوم میں دخل ہے، آپ افسر بھی ہو سکتے ہیں، علم نجوم میں دخل ہے، آپ

''کیانام ہے؟'' ''سید نصاحت حسین'' ''والد کانام؟''

"ج کے جنوعہ چورهری، جھنڈے مان

''کیا کرتے ہیں ان کے والد؟'' ''جی ان کے والد زندہ ہوتے تو ان کو کام کرنے کی کیا ضرءرت تھی، بچارے میتم ہیں،ان کے والد تو ان کی بیدائش سے کئی سال پہلے نوت ہوگئے تھے۔''

" والده؟"

''جی ان کا ماہ بھی ان کی بیدائش ہے دو سال قبل ان کے سرے اٹھ گیا تھا۔'' ''اوررشتہ دارتو ہوں گے؟''

''جی نہیں اور برشتہ دار بھی نہیں کیونکہ ان کے دادا لاءلد مرے اور ہر دادا نے شادی نہیں کی سی میہ تنہا ہیں اس مجری دنیا میں۔''

'' حال ہی میں سات سال کی طویل اقامت کے بعد جیل ہے رہا ہوئے ہیں، وہ تو اب آکران پر وقت پڑا ہے تو نوکری تلاش کر رہے ہیں در نہ دہ پیپوں میں کھیلتے تھے۔'' معیب کے وقت میں اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لئے کوشش کرے، قر آن تھیم میں اسے لوگوں کا دوسرے لوگوں کے مالوں میں حق مقرر ہے،ارشادر بائی ہے۔

''جن سے مالوں میں ما تکنے والوں اور محروم لوگوں کے لئے حق ہے۔' (الذاریات: 1) مسافر دوران سفر لمٹ جائے ، کمائی یا بھیتی پر کوئی اچا تک افقاد پڑ جائے ، اچا تک کسی عاد شدیا بیاری ہے مستقل معذوری کی صورت بن جائے وغیرہ وغیرہ ،غرض اس طرح کے کئی پہلو دُل میں ایک انسان مقلس ، مجبور ، مختاج اور ضرور ست مند بین کرسوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ، قرآن مجید میں ایسے سائل کا انکار کرنے سے منع فرمایا ہے ،

ارشادر ہالی ہے۔ ''ادر تو سوال کرنے والے کا جھڑ کا شہرے''

(نضحیٰ)

اس طرح کوئی بھی ضرورت مند، مدد کا خواستگار، خواہ وہ جسمانی، مالی یا تنہی مجوری کے ہاتھوں سوال کرنے پر مجبور ہو گیا ہوتو دہ سائل ہے ابراس کوا نگار کرنے یا جھڑ کئے سے منع فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی آیک صورت سے بھی بتائی ہے کہ آپ اس کی کسی دوسرے سے سفارش کر دیں تو یہ بھی کانی ہے، ارشادر بانی ہے۔ دیں تو یہ بھی کانی ہے، ارشادر بانی ہے۔ دیم تو تیک ہات کی سفارش کرے تو اس کے

\*\*

یہ مال دارلوگوں پر ان میٹیم بچوں کا احبان ہے جو وہ مال نے کر اس کے مال میں مزید خیرو برکت کا سبب میتے ہیں -

(13) اگر تیتم بچوں کے وارث مال شد چھوڑ کر مریں اور وہ غریب ہوں تو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اجماعی کفالت کے لئے سحت مند اور نفع بخش ہا عزت روز گار فراہم

(14) میتیم بچوں کا مال امانت ہے جو کوئی ان
کے مال کا امین ہے گا اور پھر خیانت کا مرتکب ہو
گا تو اسے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔
(15) نتیموں میں بعض اس سم کے لوگ ہوں سے جو کہ دست سوال دراز کرنے سے بعجہ شرافت گریز کرتے ہیں۔

اسلام میں ایسے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا معاشرے کی ذمہ داری ہے، قرآن میں میں ارشادر مالی ہے۔

مجید میں ارشادر ہائی ہے۔

(1) '' خاص طور پر مدد کے سخن وہ تنگ دست

ہیں جواللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے

زاتی کسب معاش کے لئے زمین میں دوڑ دھوپ

نہیں کر سکتے ،ان کی خود داری دکھی کر داقف گمان

کرتا ہے کہ بیخوشحال ہیں ،تم ان کے چبروں سے

ان کی اندرونی حالت جان سکتے ہوگر دو ایسے

لوگ نہیں کہ لوگوں کے چیچے پڑ کر بھیک مانگیں،

ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرج کرو گے دہ

ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرج کرو گے دہ

اللہ سے پوشید ہائیں رہے گا۔'' (البقرہ: 273)

محتاجوں کے حقوق

انسان ضرور مات کا بندہ، اس پر بھی بھی ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ اس کودوسروں کا دست حکر بنیا پڑتا ہے، دوسروں سے مدد لینا پڑتی ہے، ایسے وقت میں انسانی معاشرہ کا بیفرض ہے کہ وہ

عند 13 منى 20/4

2014 5 12

سب سے پہلے تو حتا کے تمام اساف قارئين كى خدمت ين وهيرول ملام\_ فوزید جی اگر میں اسے روز وشب کے حوالے سے کہول تو وہ عی بات صادق آئی ہے

> ہوتی ہے شام ہولی زلارکا یو نگیا تمام ہوتی مرتج ہوچیں تواس تنج سے شام کرنے اور ار شام سے میں لانے میں کیے کیے بایر بلنے "وای انقلاب اور بند قبائے موضوعات بڑتے ہیں کہ بس، مرکبا کریں جی، زعری تو پر ال كا نام ب، لو آئين جناب! لين طلع بين آب کوائے ساتھ زعری کے کچھ پر ہنگام، پر سكون ، يرے ، بحظ كرر نے والے ون اور پرون "اس كے بعد كا يو جير ما ہول، وہ تو ديا مجرش رونما ہونے والے واقعات سے روشتاس

میری سنج کا آغاز عمو ما جمر کے ساتھ می ہوتا ب، نماز، تلاوت کے بعد میں تو باشتے کی تیاری كرنى مول الرجع اسية اسكول، كارم كى \_ المُنْ مُعْ بِحُ تَكُ يَجُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّول ، كَالَّحُ بي جات ين ، مريس أيا أور أي ميان " من عرض كرون ايك نام؟ اكر آب مين ما حب كا ناشته بناتي بون ، اكر لائث آرى بوتو 'جربیے'' ویلھے ہوئے ہم دونوں ناشتہ کرتے ن بال بال ضرور فرمائے ، لیکن ال 🎉 الله مروف كال سرا اور قاصى سعید كے تيمروں كے شاعری سے مناسبت رکھنے والا ہو، درو دل ماتھ ساتھ ہمارے تبعرے می جاری رہتے ہیں، م ال کے بعد صبح کے وقت کیے جانے والے "دست سے شروع ہونے والوں بال کام اور کھیلادہ سمیٹ لیتی ہوں، اس کے بعد اگر مودُ بولا مِنْ مُلِدُ مِنْ مِن بِهِ مِن اللَّهِ كَامودُ مولا مِن

شہ کھ لکھ لیکی ہول اورا کراس کا موڈ بھی شہ ہوتو مچرسوجانی ہوں۔

ساڑھے دی ہے گیارہ بجے تک بس پینی معرد فیات رہتی ہیں،اس کے بعدمیاں صاحب کی تیاریال شرورع ہوجانی ہیں۔

ائی تیار یوں سے فراغت یائے کے بعد اكر بإزار سے سودا دغيره لا تا ہوتو وه لا كروية بي اور میں دو پیر کے کھانے کی تاری کرتی ہوں اور " آج کیا ہے گا" جیبا خوناک میلے معد شکر کہ بچھے پیش کیل آتا، ارے نہیں بھئ، کسی غلط فہی میں جلا شہو جائے گا، اتنے صار بھی تہیں ہیں یے ادران کے یا یا کہ جو بنادوں، جیب جا پ کھا لیں، ٹی کیل جناب! ایٹھے فاصے کرے ہیں تینوں کے،للذامیہ مثام کوی طے کر لیتے ہیں کہ

کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ میں ایے مطالعے کا شوق بھی پورا کرتی رہتی ہوں، میری كوسش مولى ب كدود بي تك فارغ موجاول، ود ہے و حالی کے دوران ارم اور فاطمہ آ جاتی ہیں کاع اور اسکول سے، ان کے کیڑے وغیرہ تبدیل کرنے اور ظہر ادا کرنے کے دوران میں کھاٹا لگا دین ہول، تین بجے تک ہم گئے سے فارع ہو جاتے ہیں، دو پہر کے کھانے کے برتن اور پئن ارم میتی ہے، اس کے بعد وہ دونوں اپنی كايس لے كر بيٹ جانى بين اور يس اين كاغذول اورقكم كے ساتھ مصروف ہو جالى ہول اس دوران شام کی جائے فاطمہ (چھوٹی بیتی) ہے، دیکھیے نا بات دراصل میں بیر ہے .....

'' دیکھومیاں ہمیں غالص دورھ جا ہے ہو

''. تى خالص بالكل خالص ہوگا۔'' ''اور شبح پانچ کے دینا ہوگا۔'' ''جی پانچ ہج کیسے ہوسکتا ہے کمیٹی کے ٹل تو و منتی جینسیں ہیں تمہاری؟"

٬٬جی جیسیں،کیس جیسیں؟٬٬ ''ہاں ہاں میں بھول گیا تھا کہتم عُوالے

''جی ماتان میں برسوں کوشت ہی بیتیا رہا، پھراخبار والے پیچھے *می<sup>و</sup> گئے*تو میہاں چلا آیا۔' ''میہاں کام کیوں ہیں کیا؟''

"جي ڀيال جانور پکڙنے کا ٹھنکہ کار پوريش والول نے کسی اور کودے دیا ہے۔''

"اتو كويا اب تمهارا صرف دوده يجيخ بر

" بنی تہیں ، کھی کی دکان بھی کر رکھی ہے، آپ کو جانبے تو رعایت سے دول گا، کھر کی سی

" فالص ما خالص؟ ابيا خالص تو گائے جینس کے دورہ سے بھی نہ بنما ہو گا،اسے چکنا كرنے كے لئے ہم ولائق كريس والح بين، يبال كا دلمي مالنهين وُالتّه ، كيرجسم مِن تيزي طراری اور چستی بیدا کرنے کے لئے اس میں موبل آئل بھی ملاتے ہیں جو بازار میں کوئی دوسرا د کاندار مبیں ملاتا ، بھی تو جہ ہے کہ ہمارے خریدار ہمیشہ فرائے بھرتے چلتے ہیں بلکہ دوڑ کے مقابوں میں اول آئے میں ۔

"ميال جي! تھي تو اصل ميں غذائيت ﷺ لئے کھایا جاتا ہے۔ ''وہ خوبی جمی ہارے تھی میں ہے حضو آلوؤں ہے زیارہ غذائیتِ اور کسی چیز میں ہ 公众公 ''فیض صاحب آج کل کیا کررے ہیں؟ '' کچھیں بس شاعری کردے ہیں ۔'' ''شاعری؟ بہت دن ہے ان کی کوئی: نظر ہے نہیں گزری، حالانکہ میں ریڈیو کا کمر مروکرام ہا قاعد کی ہے سنتا ہوں۔''\_ ' 'انہوں نے ٹی الحال بناسیتی کھی اور صلاق کے متعلق مجھے کہنا شروع مہیں کیا۔'' " بھر کس موضوع پر کہتے ہیں؟"

''کوئی تازه مجموعه آرم ہے ان کا؟'' " درست شرستگ -

" اس کے بعد کا تیار ہے فقط نام کی مطابقے دري بور بي ہے۔

' 'فیض صاحب کوالیا نام چاہے جو دستھا ے شروع ہوتا ہو جسے دست صباء دست

صاحب تک پنجادی تو۔'

مخلدسته فيفل سم كاند بو "

دست يناهُ كيهار بِ گا؟"

拉拉拉

2014 5 (14)

2014 5 (15)

بنانی ہے اور پھر جائے کے برتن بھی وہ عی سینگ

شام سات ہے ہے تو بجے تک بچول کائی وی ٹائم ہوتا ہے اور میں ان کے ساتھ بی جیٹی اپنا كام كررى مولى مول،آپ وي رہے مول كى نی وی کے سامنے؟ او جناب میری ہے ہمارے کی وى لا و ج من أيك تصوص كون من منظل صوف يراب، جس يرصرف ميرا تبنيه، وتاب شاك صوفے یہ بیٹھ کر آرام سے معتی بھی ہول اور بر حتی بھی زیادہ تر اس جگہ ہوں،اس دوران میاں صاحب بھی واپس آ جاتے ہیں۔

رات کا ڈ زمرف بچول نے کرنا ہوتا ہے، اس کئے عموماً وو پہر والا سالن بی چل جاتا ہے، ميال صاحب دات كو پچه ميل كين صرف بلكا ى يا كا مَرو لى يا سويال ، نو دُلِر وغيره-

کیارہ بچ تک پرتن، پکن وغیرہ سمیٹ کر بستر وغیرہ سیٹ کر دیتی ہوں، حمیارہ بیج تک پیاں سونے کے لئے اسے مرے میں جلی جاتی میں اور ہم دونوں لی وی لا دُرج میں ٹا کے شوز میں الترزكو جائ كى يالى من طوقان الماتا ويكية خوش ہوتے ہیں، بارہ بج تک بيان مشفاعل رہتے ہیں ہمارے اور بارہ بچے تک بی میرا اور ميرے علم كا ساتھ رہتا ہے، اس دوران ضرورى کامول اور نماز وغیرہ کے لئے کو اٹھٹا پڑتا ہی ہے، ویسے میاں صاحب اکثر چھٹرتے ہیں کہ معصوفه ہو اور تم ہو، بس اور نسی کی کیا ضرورت بھلا۔" اور مالو (ارم) کہتی ہے۔

"إما الحد جائين، واك كرليس تعوري ي موتی ہو لئیں نا ل تو جلا بھی تہیں جائے گا آپ ہے۔" مگر کیا کروں ٹی اپنی ستی کا، روز سوچی ہوں، اجھا کل ضرور کروں کی واک اور مجروہ و کل کمی دو کل کی راه دمیمتی ره جانی ب

ہارہ بچے تک ہم بھی سونے لیٹ جاتے ہیں، بستر میں جاتے ہی نیند بھی بھی جھے پر مہربان میں مولى، كروتيس بدلت ، كلي كهانيال بنت بنتي بالآخر میاں صاحب کے دعا کانوں میں برتی

"يا الله يأك، جان، مال، كمر بار، عزت آبرد تیرے حوالے، موتی پاک اپنی ایان میں ر کھنا۔" اور مجر میں بھی میدی وہرانی وہرانی نیند کی وادبول میں جااتر فی ہوں اور بول میری زیر کی کا آیک دن اور تمام ہوجاتا ہے۔

لو جناب برتها ميرے ايك دن كا احوال، عام رو نين كا دن ، مر يمني والا ون اس عصورا سامخلف ہوتا ہے، پہٹی والے دن سیج دیر سے اتعا جاتا ہے اور ناشتہ بھی عموماً "نان جے" کا ہوتا ے ، محر ہفتہ اور تعصیل صفائی جو مانو اور فاطمہ کرنی یں، بھی میڈ کے فرے ہم سے کیل افائے جاتے بینی دریان کے ساتھ د ماغ تھیانا پڑتا ے، اس سے آدھے وقت میں بندہ خود کام کر

م كيزے يل مفتے كودهوتى مول بى بيتا ہے تھاری لائف۔

آب کو يقيينا کچھ کي کي موکيا، تي جھے با ہے،آپ سوچ رہی ہول کی کہنے تو میں نے اپیم بنے کا ذکر کیا اور نہ تی اپنے میاں صاحب کے ج كا، توجناب قصد پچھ نوں ہے كہ ہمارا الكوتالا وا اسد، ائي دادو جان كا بهت زياده لا دُلا ب، ندو اعی دادو کے بغیررہ سکتا ہے اور شدی اس کی داد اس کے بغیر،اس لئے دوان کے یاس رہتا ہے چند سال ملے تک ہم بھی وہیں ہوتے تھے، مرو کمرشل ایریا ہے، بہت رش اور شور رہتا ہے وہا لا ہر وقت اور میشور بٹ صاحب کے لئے سخت مع تھا، ان کے معالج نے الہیں پرسکون جگہ شف

ہوئے کو کھا اور پھر حالات اس مج مرآتے کئے کہ الدرعكم كى لكن معلم كى جبتجو جكائي ، بهي جميع لكفيخ ہم اس نے کمریل شفث ہو گئے ، پہال یارک المصف سے ندروکا بلکہ میری میشد حوصلہ افرانی نزدیک ہے جال بروزاندواک کرتے ہیں، ک، شادی سے پہلے جب میری کوئی تحریر سی کھانا وہ دن میں صرف ایک بار ہی کھاتے ہیں، تو بجوں کے رسالے، سی اخبار کے خواتین کے جناب، ربی بات نہیں آنے جانے اور کھنے ايديش ش شائع بموتي توابو جي كاچېره مار يخوشي اللف كا الويش كى المائي ش بهت موسل دى ہے کھل اٹھتا وہ د اس تحریر کو اپنے یاس تحفوظ کر مول مرهومنا مجرناه ملتا ملانا مهلي ترجيح موتي محي مر لتے اور فخر سہ و کھاتے ، آج اگر ابوز ندہ ہوتے تو اب ....اب شايد ژل موسق مون، دي کي طرف الين بينديده مصنفين كي فهرست مي ميرانام ديكي كر كتنے خوش ہوتے ، میں كہ بيس ستى مرمحسوں كر فوزيد جي ايس يهال ايك آخري مربهت سکتی ہوں اور بیراحساس میری میلیس تم کر دیتا ضروری بات اور کہنا جائتی ہوں، کہتے ہیں کہ

می مهیندو مهیند بعد کمین چکر آگا ہے۔

کامیاب مرد کے ویکھے کی نہ کی عورت کا ہاتھ

ہوتا ہے، تھیک تی کہتے ہوں گے، مر میں کہتی

ہول کہ ہرکامیاب انسان کے میجھے اللہ کی رضا

اور مدد ہولی ہے اور اس اللہ کی مرضی سے اس

انسان کا ساتھ اسے ملائے جواسے کامیابی کے

رائے برخوش اسلوبی اور کامیابی سے چلاتا ہوا

ال کا منزل پر پہنیا دیتا ہے، میراایمان ہے کہ اگر

الله كى مدوشامل حال ندجو كوانسان جاہے لا كھ

بقرول سے سر پھوڑے، چھے بھی کیل پھوٹے،

ہال سر صرور و ماتے ہیں اور اکر اسے بارے

میں کول تو میری زندگی میں بھی دوایے بیارے

محلص ، اعتصادر ع لوگ تقدیر نے مجمع عطا کیے

یں جن کی خواجش، ہمت اور محنت سے آج میں

بھل خدا کامیابی کے دائے پر پہلا قدم رکھنے

يس بالأخر كامياب بوي من عن بول اور إكر الله كا

ساتھے اور مہریاتی رسی تو انشا اللہ منزل بھی یا می

آیک تو میرے بہت پیارے ابو جان مقصود احمہ

بن مرحوم بيل جنبول في بهت يكن سے يمر ب

ادران در لوگول ش، بلکه دومردول ش

اور دوسرا فرو، میرا جیون ساھی، میرے میاں صاحب طاہر محمود بہث، بلاشبہ اکر ان کا ساتھ بچھے عاصل نہ ہوتا تو میری اور میرے ابو کی کی تمام خواہش اپی موت آب مر جانی، بث صاحب نے قدم قدم پرمیرامیاتھ ویا۔

جب میری کوئی تحریر مجینی ہے تو، بث صاحب کی خوتی دید بی ہونی ہے، وہ نہ صرف خود پڑھتے ہیں بوے شوق سے بلکہ ان رسالوں کو محفوظ بمی کرتے ہیں۔

آب بھی سوچ رہے ہول گے، ایک دن کی روداد للعنه كوكها تماميرو داستان للعنه بيفيكي ، مرب ميرے ول كى بات مى اور ش اينے ول كي بات اسيغ حمّا كـ ذريع اينول تك كبيجامًا عا مِن مي

WO SE

2014 50 (17)

2014 5 16





انتيتيوين قسط كأخلاصه

جہان ژالے سے ہنوز برگمان ہے اوراسے پر کھنے کوآ زمائش بھی کرتا ہے، ژالے کی معصومیت اور یا کیزگی کا اسے یقین ہوکر نہیں ویتا وہ اسی وجہ سے پریشان بھی ہے۔ تیمور زینپ کوعلاج کے بہائے شاہ ہاؤیں بھیج کر دم لیتا ہے، زینپ سب کے سامنے اپنی بے مالیکی ا جھیانے کی کوشش میں ناکامی پرشرمندہ نظر آتی ہے۔

" تیمور صاحب کونا چاہتے ہوئے بھی جو بلی تو لے آتا ہے مگر اس کا روبیا پی بٹی اور نین کے ساتھ اس مرید ہند آمیز اور شدید ہو چکا ہے، وہ اپنی سالقہ مگیتر سے بیٹے کی خواہش میں شادی کرتا ہے تو نین کم سرید ہند ہو چکا ہے، وہ اپنی سالقہ مگیتر سے بیٹے کی خواہش میں شادی کرتا ہے تو نین کم سم ہوکر رہ جاتی ہے، مگر اصل افنا واس بیاس وقت تو ٹی ہے جب نشتے میں تیمور نین کو طلاق دیتا ہے۔

پر نیاں کو معاذ نارائٹ کی کے اظہار کے طور پہاس کی حو پلی چھوڑ آیا ہے مگر پھر مماکی زیر وست ڈانٹ کے بعد واپس بھی لانا ہڑتا ہے۔

کے بعد واپس بھی لانا ہڑتا ہے۔

بتيبوين قسط

ابآپآگے پڑھئے



یہ وہی سلین کی روبی ہے جو دوا کی زندگی میں سراغا کر اعماد سے بات بھی تین کرسٹی تھی، کوکر دواہیار شخے مگر ملازموں پہان کی کڑی نگاہ رہا کرتی تھی، پر نیاں جب بھی انہیں ملازموں کوڈا مٹنے ڈیٹے ویکسی تو ای فطرت سے بجور ہوکر بے ساختہ ٹوک جایا کرتی۔

" ایسے نہ کیا کریں نا دِدار لوگ بھی آخر عزت نفس رکھتے ہیں۔"

''میں جانتا ہوں بیٹے ممرتم اس کڑی کوئیں جانتیں، یہ بہت چالاک بٹی ہے میں نے اکٹر اسے اناج ادر دیگر سامان کی جوری کرتے دیکھا ہے۔''پر نیاں کو عجیب کی جیرت نے آن لیا، وہ جانتی تھی دواصرف اپنے ملازموں کو بی نیس گاؤں کے تمام غربا و کواناج ہر ماہ اتنی مقدار میں بھواتے ہیں کہ ان کا اچھا گزارا ہو سکے۔

" چلیں دنع کریں نا دداا تنا کچھ ہے ہمارے پاس لے بھی جائے گی تو اپنائی ایمان خراب کرنے گی " "

" رائی کو پھیلنے کوچھوڑ دینا اور اس کی روک تھام نہ کرتا بھی نہ صرف معاشرے کے بگاڑ کا باعث بے بلکہ کل روز محشر خدا کے سامنے بھی بسیل جواب دہ ہوتا پڑے گا ہم نے برائی کورو کنے اور اچھی بات کہنے کا فرض کیوں پورائیس کیا۔ "دوائے اسے مجھایا تھا تب وہ کھیا کر قائل ہوگئی تھی ، اب جس دان سے برنیاں یہاں تھی بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ معاذ اسے چھوڑ کر جلا گیا تھاروئی کی ساری خوش اخلاتی بھی اڑ چھو ہوگئی تھی ، وہ اسے اپنی مملکت بیس کو یا تا گوار اضا فہ مجھوری تھی جس کا اظہار اس کے الفاظ ہے نہیں انداز سے ہوتا تھا نظا ہر ہے الفاظ سے اظہار کی جرائے نہیں تھی ہیں ، ٹیرس پدھوپ اثر آئی تھی فضا بیل بھی جس کا اضاف ہو کہیا تھا، گری کا زور بندری جو حتا جار ہا تھا، ہرآنے والا دن اب پہلے سے زیادہ تھیں لے حسل کا اضاف ہو کہا تھا، گری کا زور بندری جو حتا جار ہا تھا، ہرآنے والا دن اب پہلے سے زیادہ تھیں لے کہا تھا، کری کا زور بندری جو حتا جار ہا تھا، ہرآنے والا دن اب پہلے سے زیادہ تھیں لے

درخت اور پودے ساکت تھے، حالانکہ مین کا وقت تھا اس کے باوجود عجیب ساحبی تھا اور پیش کا احساس بھی، پرنیاں نے بیٹانی پہ پھکتی نسینے کی بوندوں کو دو پٹے کے بلوسے خشک کیا اور گردن موڑکر نیجے دور تک نگاہ دوڑائی، کھیتوں کی طرف جانے والی بگڈیڈی پرلوگوں کا ابجوم تھا، بیصل کی کٹائی کا دور تھا، تازہ دم لوگ ہاتھوں میں درائتی لئے کھیتوں میں جا رہے تھے، دائیں طرف نہر کا کتارہ تھا جہاں چھرے چھایاں پکڑنے کو اپنا جال ڈال رہے تھے، پرنیاں نے گہراسانس بھرا اورا ندر آ کے اے کا ہمائی رفتار میں آن کرنیا، ابھی لیٹے ہوئے بچھ بی دیر ہوئی تھی جب رونی بھولے سانسوں کے ساتھ اندر

" ' بی بی بی آپ کو پید ہے، آج مورج کو گر بن لگا ہوا ہے، انجی میں نے ٹی وی پینر کی ہے۔' '' اچھا ٹھیک ہے، یہ دروازہ بند کر جاؤ، جھے ذرا آرام کرنا ہے بہت تھکان محسوس کر رہی ہوں۔''

> پر نیاں نے چھو بیزاری کے عالم میں کہا تھا۔ ''مریلی کی تی آب اس وقت آرام نہیں کر سکتیں'' اس کی ہات نے مرشال

''مر نی نی بی آپ اس وقت آرام میں کر سکتیں۔'' اس کی بات نے پر نیال کو نہ صرف آنکھیں کھولنے بلکہ اسے کھورنے یہ بمی مجبور کر دیا تھا۔

"مطلب كيا ب تميارى بات كا؟ آب مجھے اپنے ان داتى كاموں كے لئے ہمى تميارى اجازت دركار موكى ـ"اس كاغصة ودكر آيا تھا، رولى برى طرح سے خالف نظر آتے ہوئے اپنے كال چا بلوسانہ

عنا 21 سی 2014

دہشت سکتے اور غیریقین میں ڈھل گئ تھی، تیمور نے تیسر کی مرجبہ ہی نہیں چوتھی اور یا نیچ میں مرتبہ بھی طلاق کے الفاظ منہ سے ڈکالے، وہ اس حد تک نشے میں تھا کہ اسے یا ذمیس رہ سکا، شریعت میں تین سے بڑھ کر طلاقیں نہیں ہوا کرتیں، تیمور کی بیوی کے چبرے ہر لیج مندانہ مسکان اٹندی اور گہری ہوگئ، اس نے طلاقیں نہیں ہوا کرتیں، تیمور کو مہارا دے کربیڈیہ لٹایا تھا۔

"اسعورت کواوراس کی بٹی کو بہال سے شام ہوئے سے پہلے دیکھے مارکر نکال دو۔" ملازمہ کی آئٹسیں اس بھم پر جیرت سے پھٹی رہ کئیں، زینب کی لئی پٹی حالت کے باوجود وہ اس آرڈر پہمل کرنے سے گریزاں تھی تو وجہ زینب کی حیثیت ہے آگائی تھی۔

'' شانہیں تم نے کم بخت عورت ماس کا اب اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے ، تیمورخان اسے طلاق مصلح میں ''

وہ گرتی تھی ، ملازمہ کی آنکھیں اس نی اطلاع پہ پہلے تا سف سے سکڑیں پھر وہ سرد آہ بھر کے زینب کو مہارا دے کراٹھانے سے جل پچی کو جنگ کر بانہوں میں بھرنے گئی جورور وکراتنی عرصال ہو چکی تھی کہ اب اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی ، پٹھانوں کی حویلی میں ولی بی چہل پہل تھی بس صرف زینب کے لئے شام خریبایں اثر آئی تھی۔

الميدي ا

عنا (20 منى 20/4

0

k

C

(

t

L

.

C

(

n

و تم یا گل تھیں پر نیاں ، کیا حالت بنالی ہے اپنی انداز ہ ہے؟" معاذ کی نگاہ اس کے دودھیا پیروں سے اپنی انداز ہ ہے؟" معاذ کی نگاہ اس کے دودھیا پیروں سے المجھی تو انتہائی تاسف ز دہ ساہوکر بولا تھا، پر نیاں نے جواب میں پچھیس کیا تھا، تکیے پینڈھال سے انداز میں سرکرد ا

"حدی جہالت کی بھی، اگر السی کسی بات کا کوئی وجود ہوتا تو احادیث سے اس کا ثبوت ملما، ووان پڑھ کمزور عقا کد کے لوگ ہیں مگرتم پر نیاں .....، معاذ نے پہلے اٹھ کر فرت کے سے اس کے لئے جوس کا ٹن نکال کر اسے زبر دئتی بلایا بھر اس کے درم آلوو پیروں پہلی مساج جیل سے مساج کرتے ہوئے پھر اسے ڈا ٹنا تھا۔

'' آپ ..... بیرکوئی احسان ٹیمیل کیا میں نے ، جنگوہ تھانا آپ کو کہ میں آپ کے بیچے کی جان کی وثمن ہوں۔'' پر نیاں نے اپنے ہیر کھنٹی کراس کی گئی ہے دور کرتے ہوئے کمی قدر نظی سے جواب دیا تھا،معاؤ تو جیسے سریٹنے والا ہو گیا۔

" بہت خوب، یہ تو آپ نے اتنا اٹھا ٹیوت ٹیش کیا ہے کہ کیا تی کہنے ہیں، اللہ پہ محروب اور یقین رکھے کی بجائے ان جائل لوگوں کے عقائد یہ آ تکھیں بند کرنے یقین کرتے ہوئے ابنا ناس مار کے رکھ لیا۔" معاذ کو دافعی تی غصہ آگیا تھا، جھی بھڑک کر کہنا چلا گیا۔

" ليخ آيا مول موسى، في الحال آرام كراو، شام س يبلي تارجو جانا."

" جَب آپ بہلے جھے چھوڑ کر جاسکتے ہیں تو پھراب لینے آنے کی ضرورت کوں پیش آگئی، میں الہمیں جا رہی ہوں۔" وہ وجرے دجیرے اپنے دیکھتے ہیروں کو دبا رہی تھی، اس کی بات پہلو ہین کے احساس سے سلگ کروٹر کے کر جواب دیا تھا، معاذ کا چیرا کیبارگی سرخ ہوکررہ گیا۔

" بہت شوق ہے تہمیں تنہا رہتے اور من مانیاں کرنے گا؟ کر دوں گا آسے بورا، تمرنی الحال اپنی بکواس ہند رکھوا ور میرے ساتھ چلو۔ "غصے میں آؤٹ ہوتے ہوئے اس نے آئکھیں نکال کر جہلانے کے انداز میں کہاا دراس شدیدموڈ میں پلٹ کر کمرے سے نکل گیا، پر نیاں چند کمے ساکن وسامت بیٹی رہی، پھر گھنٹوں یہ مرد کھ کر گھٹ کے دونے گئی تھی۔

\*\*

بڑے دلوں سے ہے ہے جبر وہ جو میرے بل بل سے باخبر تھا مجھی میں ٹوٹا تو جوڑتا تھا وہ میرے قدموں پیدوڑتا تھا میں روٹھ جاتا مناتا جھ کو طرح طرح سے بنیاتا جھ کو انداز میں ہینے گئی۔

''الله رخم کرے جی، بیں ایسا کیوں کہنے گئی، مطلب یہ ہے بی بی صافعہ کہ چاعہ یا سورج گر ہن کے وقت حاملہ عوریں بیٹھ یا لیٹ نہیں سکتیں، کوئی کام بھی نہیں کر سکتیں، انہیں اس دوران سلسل ٹہلنا مطلب چہل قدی کرتا پڑتی ہے۔'' پر نیال کے چہرے پر انجھن اور تذبذب کی کیفیت انجرآئی۔ چہل قدی کرتا پڑتی ہے۔'' پر نیال کے چہرے کرا بھن اور تذبذب کی کیفیت انجرآئی۔''

''ٹی ٹی جی آپ دو جی سے ہواللہ خرکرے ہو آپ جب تک چاہد کو گرہن ہے کوئی کام کریں نہ تو اللہ جگہ نگ کر گیٹیں نہ بیٹیس، بیچے کوئفسان ہوتا ہے جی، بیما تھ والے حاجی بشیر ہیں ہا ان کی بہوکو چاہد کر بن کا پیتہ بی نہ چل سکا ، بیچاری بیٹی تکمیکا ڈھٹی رہی جب بچے پیدا ہوا ہا تھ لیجا تھا ایسے۔'' روئی نے ہاتھ مخرطا کر کے دکھایا، جیسے فریم چکڑتے وقت موڈا جاتا ہے، پر نیاں کے چہرے پہ غیر بیٹی کے ساتھ گھرا ہیٹ اٹمی ویکے کرروئی نے الی بی مزید کئی مثالیں چن چن کر بڑی وضاحت و بلاغت کے ساتھ میان کیس کہ جن بچوں کے ماں باپ چاہد موری گر بین میں کی بچی کام میں مغنول ہے ان کی عرکم کو کا بیان کیس کہ جن بچوں کے ماں باپ چاہد موری گر بین میں کی بچی کام میں مغنول ہے ان کی عرکم کو کا ایس کے ماری اس اوقات میں کلڑی کائی اور بچ کا بازوثوث کیا وغیرہ وغیرہ ، پر نیاں تو اتی ہراسا ں ہوگئی تھی کہا ان اور ان کا کا اور بچ کا بازوثوث کیا وغیرہ وغیرہ ، پر نیاں تو اتی ہراسا ں ہوگئی تھی کہا نفور بستر چھوڈ کر بچے گا گئی اور بی کا بات کرنے کا اندازی ایسا خوفنا کی تھا کہاں کی ابنی تھی مسلب ہو کر رہ گئی ، چار گھنے کا مورج کر بہن تھا اور ان چارہ خوفی کی بیمان کی ٹائیس شل ہو گئی اور بیروں میں ورم اتر کیے کہی اجازت نہیں وی مسلسل شیلئے کے باعث پر نیاں کی ٹائیس شل ہو گئی اور بیروں میں ورم اتر لینے کی بھی اجازت نہیں وی مسلسل شیلئے کے باعث پر نیاں کی ٹائیس شل ہو گئیں اور بیروں میں ورم اتر الے۔

" "ماں بنیا اتنا آسان تعوڑی ہے بی بی جی، ایوس تو جنت پیروں تلے نہیں آ جاتی۔" وہ خود بہت ریلیکس انداز میں صوفے پیدیشی پر نیاں کے لئے لائی گئی،اسٹرابری کی پلیٹ تھو نگلتے تھو نگلتے خالی کر پیکی تھی۔۔۔

"اب مجھ سے بالكل نبيس جلا جا رہا ہے دونى مل كرند جاؤں " يرنياں آخرى لمات من آكر الو بالكل مت باركرروبانى مونے لكى تھى ۔

" دو بیخ شل دل منٹ تو رہتے ہیں لی بی صاحبہ چار تھنے کی محنت ضائع کریں گی، الیے لیے کا سوچیں ذرا، آپ اور معاذ صاحب استے حسین ہو ودنوں خدانخواستہ ..... " اس کی بات ادھوری رہ گئی دروازہ کھول کر معاذ استے دروازہ کھول کر معاذ استے دھیاں میں اندر آیا تھا، رولی گھبرا کر تیزی سے صوفے سے آتھی ادر معاذ کو حصد میں امرکا

" معاذی کا میران میون مون؟ کیا مواخیر بت؟" معاذی نگاه پرنیاں کے چیرے پیتی، جوسرخ مو چکا تھا، نٹر عال موتا وجود اور شدت صبط سے چھکتی آئکھیں۔

''مورج کوگربن لگا ہوا ہے صاحب، تو کھلے چار گھنٹوں سے ٹی بی صاحب کوشل نے بی بتایا ہے۔'' اس کے آگے وہی تفصیلات تھیں جووہ پہلے پر نیاں کے گوش گزار کر چکی تھی، معافر نے اشتعال انگیز انداز میں اسے درمیان میں بی ٹو کا اور سخت شم کی ڈانٹ پلانے کے بعد دہاں سے چانا کیا تھا، پھر درخ پھیر کر پر نیاں کواس طرح سنجالا کہ اسٹے بازو وں میں اٹھا کر بی بیڈیر لایا تھا۔

2014 (22)

2014 5 23

ناشته ادهورا جهوز كراغما

''معاذ ناشتہ تو مکمل کر دینے۔''ممانے ٹو کا تفامگراس نے سرکفی ہیں ہلایا۔ دورہ جنبہ

"ایمرسنی ہے ہام! اور سے میں آئ تہراری گاڑی لے جارہا ہوں، چائی دو، میری گاڑی کا ٹائر کیا گاڑی کا ٹائر کی جہرہ ، تم یہ کام کرالیت "جہان نے گیراسانس بجرااور کوٹ کی جیب سے چائی نگال کرا سے تھا دی۔ "بھائٹی بدا مرجنس کی تھی بھی اعرازہ بھی ہے آپ کو؟ دھیان رکھا کر میں ان پر" اس نے باہر نگلتے زیاد کا نظرہ سنا تھا جو اس نے بقیتا پر نیاں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اس کے ہونٹوں پر زیر خشوسا بہر نگلتے زیاد کا نظرہ سنا تھا جو اس نے بقیتا پر نیاں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اس کے ہونٹوں پر زیر خشوسا بھیلا، تیز قدموں سے پورٹیکو کی جانب آئے وہ کسی قدر چونکا جہان اسے پکارتا ہوا پیچھے آ رہا تھا مگر وہ جہان کی نیش کھلے کیٹ کے پارر کئے والی نیکس سے اتر تی زینب کو دیکھ کرچران نظر آ رہا تھا جس کا جلہ ابتر تھا اور چرے کی رنگمت بے تھا شازرد، اس سے قبل کہ وہ بھی جھتا زینب ردتی ہوئی اس کی جانب لیکن تھی اور اس کے گئے لگ کر پھناور بھی بلند آ واز سے دوئے گئے۔

"نینب خیریت ہے تا ۔۔۔۔ تم اس طرح ۔۔۔۔ "معاذ کے منہ سے سرسراتی ہوئی آوازنگلی تھی۔
"لا لے تیمور نے طلاق دے دی ہے جھے۔ "الغاظ تھے یا باردد کے کولے، جہان کونہیں خبر ہوسکی معاذبہ کیا بی ہے ، اے لگا تھا کمی نے اچا تک اسے بلندی سے دھکا دیا ہواور دو یہجے بہت یہجے کرتا جارہا

\*\*

جب لوگ جدا ہوجاتے ہیں
جب عہد ہوا ہوجاتے ہیں
جب عہد ہوا ہوجاتے ہیں
جب شرح کا ہ ہوجاتے ہیں
جب تیرے بادے میں سوچتے ہیں
سب لفظ دعا ہوجاتے ہیں
جب غربت ور پدستک وے
سب یار تھا ہوجاتے ہیں
جب وقت دکھا تا ہے آ تھیں
سلطان گدا ہوجاتے ہیں
توجب بھی میرے ساتھ نہ ہو
توجب بھی میرے ساتھ نہ ہو
توجب بھی میرے ساتھ نہ ہو
تہ جب نفرت لفظوں میں اترے
جب افرت لفظوں میں اترے
جب این جدا ہوجاتے ہیں
تب اینے جدا ہوجاتے ہیں۔

پھر کتنے بہت سارے دن بنا آہٹ کے بیت گئے، شاہ ہاؤس کے شب وردز میں ایک نمایاں تبدیلی آپنگی کی، یہ حادثہ تھا یا سانحہ جو بھی تھا، یہاں کے ہرکین کوسرے لے کرپیر تک جعنجوڑ کے رکھ گیا، جہاں ہر دم زندگی چبکتی تھی بہت دنوں تک کسی کے لیوں پہلولی بھٹلی مسکان بھی نہ آسکی ،اس خاندان کونو مجھی پھڑنے کی بات ہوتی تو سادھ لیٹا تھا چپ ہمیشہ وہ جواکیلا چلائیس تھا مجھی جوعم سے ڈرانہیں تھا کہاں گیاوہ کدھر گیاوہ وہ محض تو ہڑا باہنر تھا ہوے دنوں سے ہے بے خبروہ جومیر ہے میل میل سے ہاخبر تھا

ور المرسية المراديم المراديم الموادي تاري آخري مراحل مين تحيي، ان كاوالث رست وان اور الله الموقى ال

ے پلٹ کر باہر آئی۔ ''رینے دویے ٹاشتہ کروآپ وہاں جائے۔'' ممانے اسے کچن میں آکراملیٹ تیار کرنے کی تیاری سے سے میں تاثیر ہوئی۔

کرتے دیکھا تو تو کا تھا۔ "کرلوں گی مما مسیح جوس پیا تھا، نی الحال بھوک نہیں ہے۔"اس نے محض ان کی سلی کرائی تھی، پیدرہ منٹ بعد وہ ژالے اور بھا بھی کے ہمراہ تاشتے کے لوازیات لئے ڈائٹینگ ہال میں آئی تو معاذ تھمل تیاری کے ساتھ و جیں موجود تھا اور زیاد سے نوک جھونگ ہیل رہی تھی۔

معنا کے ویل موبود کا اور کرا کے اور کا است کا جب تک ہم آبادی میں اضافے کی خوشخری ہیں سا '' ہے! س کی شادی جب تک ہیں ہوئی جا ہے تا جب تک ہم آبادی میں اضافے کی خوشخری ہیں سا دیتے '' معاذ نے اچی چھیڑ جھاڑ میں جہان کو جھی زبرد تی تھسیٹا تھا، جہان اخبار میں ہم تھا محراس فضول بات یہ اسے تھور کر روا گیا تھا، جبکہ اندر آئی ڈالے کو بھا بھی نے زور سے کہنی ماری تھی۔

۔ '' ہیں بھتی تم لوگ کب سنار ہے ہو ہمیں الی خبر؟'' بھا بھی نے بھی حصہ لیا تھا، جہان محض مسکرایا جبکہ زالے اپنے لوگوں کے نیچ اس موضوع کے آغاز سے ہی بلش کر گئی تھی، اس براہ راست سوال پیاس کے چبرے برخفت وخجالت کی سرخی چھاگئی۔

" پر سے پر سے دبات کی سری سوارش کیا ہے کر رہے ہیں۔" زیاد نے اپنی طرف کھر سے " بید فاؤل ہے لالے بس آپ میری سفارش کیا ہے کر رہے ہیں۔" زیاد نے اپنی طرف کھر سے

> ا توجه میذول کرای۔ دمند الدیکھیا

وربیان ب "اس کا مسکنیس ہے۔" زیا دینے کر وفر بھرے انداز میں کا عمر صح جھٹے تو معاذیے اسے کھورا تھا۔ ""بھول مجھے سب کچھ یا د کرو جب ....."

" مجھے یاد ہے لاکے بس اک احسان اور کردیں ملیز۔"

"اس شے کئے تہمیں جھ سے زیادہ جے کی منت کرنی جا ہے، پہا کے لاؤلے ہے ہیں۔" دہ کا عرصے اچکا کر کہدر ہاتھا، زیاد آس مندانہ نظروں سے جہان کو دیکھنے لگا، پر نیال نے معاذ کے آگے ناشتے کے لواز ہات جے تھے، پھرسلائس پیکھن لگانے لگی۔

ت ہے ہے، ہر منا ماہیہ من معادے ہیں۔ سلائس اس کے ہاتھ میں تھا جب معاد کے بیل یہ می کا فیکسٹ آیا تھا، جے ویکھتے ہی وہ مجلت میں

2014 5-1 24

رابق تمام دکھ درد کے ازالے کر دیا کرتاہے۔'' معاذ کے متنگم لیجے میں ڈھارس بھی تھی اور متنقبل کے حوالے سے پیٹنٹر مرم بھی ،ممانے بے ساختہ چونک کراس کے خوبروچبرے کودیکھا جس پیازنی اعماد کی جھک تھی۔ جھک تھی۔

'' آپ کامطلب ہم زینب کی شادی کریں گے؟'' مماسششدر تھیں۔ در ہر میں نہیں رہتے ہیں کی دوئی ان کے جمعیوں میں تھیں

" آپ ایسانیس جانتی میں کیا؟" معاذ کی نگاہیں سوالیہ تھیں۔ دور کے ایسانیس جانتی میں میں میں معاد کی نگاہیں سوالیہ تھیں۔

"اب کون کرے گا شادی؟ یہ بہت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے بیٹے ،لوگ تو کنواری لڑکیوں کو ہے دردی اور سفا کی سے روکرو بیتے ہیں زینب تو پھر ......"

۔ '' نینب میں گوئی عیب نہیں ہے مما '' معاذ نے بیزی سے ان کی بات کا ٹی تھی، مما کے چرے پہ لرب آلودمے ان بھر گئی۔

" نید ہمار؛ خیال ہے نا بیٹے! لوگ بہت ظالم ہیں، آپ کوابھی اعدازہ نیس ہے نا دنیا کی سفا کیت کا۔''وہ بھرائی ہوئی آ داز میں کہتی پھر سے بہنے دالے آنسوؤں کو پوٹیجے لیس۔

" بحضا مدازه ہے مما! لیکن دنیا میں ابھی ایسے لوگوں کا خاتم بہیں ہوا اور خدا مسبب الاسباب ہے،
جھے یقین ہے خدا زین کے لئے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔" اس نے مما کے کا عمر ہے کوزی سے دہا کرائے
رسان سے کہا تھا اسے مستحکم بھین اور اعتماد سے کہ مما بس اسے دیکھتی روگئیں، بلیک ٹو ہیں میں مک سک
سے درست بیان کا بینا بمیشہ جذباتی اکھڑ بے تحاشا نخر بازا در موڈی بی نظر آیا تھا ان کو، خود کو بے تحاشا
اہمیت دینے والڈ مگر بیاس کا ایک بہت الگ روپ تھا، اس کے پیتریس کتنے ردب تھے، جو پہلے بی میسر
انتیارا سے ساتھ لگایا بھر بے حد محبت سے اس کی مبیح بیشانی چوی تھی۔
انتیارا سے ساتھ لگایا بھر بے حد محبت سے اس کی مبیح بیشانی چوی تھی۔

" فدا آپ کی زبان مبارک کرے بیٹے! دور حوں نہا دُ اُولوں بھلو۔"

''اونہہ، بہت زیادہ بچوں کی آس مت لگا تیں، میرا بس ایک بی بچیہوگا، ہاں اس کی زیا دہ شادیاں کرکے بچوں کی موج ظفر فوج بنا لیجئے۔'' وہ شرارت سے بولا تو ممانے اسے مصنوعی نظل سے محورا تھا۔ '''کیوں آپ کاصرف ایک بچہ کیوں ہوگا؟ خدانخی استہ۔''

" آپ کی لاڈل بہوہمیں اتن گفٹ جونہیں کراتی ہیں اس لئے۔" وہ مسکراہٹ دبا کر کہدرہا تھا، مقصد مما کا دھیان بٹانا تھااوروہ کا میاب رہاتھا۔

" ہاں اب سارے الزام اس پراگا دو، تم بھی کچھ کم نہیں ہو، پتہ ہے جھے۔ " مما کی اس بے ساختگی ٹس کی گئی پر نیاں کی جماعت یہ معاف نے بھنڈا سوانس بحرایا۔

"" آپ سے جھے کوئی آچھی امیر نہیں ہوسکتی ، آپ کی سے بے جا تمایت ہے جس نے محتر مہ کو ....."
معاذ کی بات ادھوری رہ گئی، پر نیاں چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تھی ، ٹی پنک بہت
خوبصورت سے برنٹ کی شرف ملین ٹراؤزراور جا در نما دو ہے میں بہت سلقے سے لیٹا ہوا اس کا بحرا مجرا
سرایا اور بے تما شاتاز کی تکھار اور دلکشی سلئے چرا جس پیاب آیک مستقل ہجیدگی قیام کر چکی تھی ، معاذ نے
آگی دیتی نظروں سے ہی کا تفصیلی جائز ولیا تھا۔

'''بیٹے گئنی بارٹنع کیا ہے آپ کوا تنا گام نہ کیا کرو، آرام کے دن ہیں آپ کے۔'' ممااے ڈانٹ

2014 52 27

یہ بھی روایت رہی تھی کہ بہاں بھی کسی نے طلاق نہیں دی تھی ، بھی کسی لاک کو طلاق نہیں ہوئی تھی ، مما تو اس اکھشاف کے بعد بیسے بستر پہ جا پارٹی تھیں ، ان کا لی لی ہرونت لور ہنے کی وجہ سے ایک بار ہا تہاں میں بھی افر ہن کرتا بڑا ، دوسری جانب زین تھی ، زغرگی کے ہراحساس ہررنگ سے دور بیسے خود سے بھی کٹ سی گئی ، معاذ کتنا مشتعل تھا، تیمور ھان کو آل کر دینے کے در بے ، اسے سمجھانا بجھانا اور قابو میں رکھنا یہ ایک الگ سے پر بشان کن امر تھا، ہرکوئی اپنی جگہ پے میشن کا شکار جو کررہ گیا تھا، فاظمہ کو مستقل طور پر ایک الگ سے پر بشان کن امر تھا، ہرکوئی اپنی جگہ پے میشن کا شکار جو کررہ گیا تھا، فاظمہ کو مستقل طور پر ایک سنجال رہی تھی ، پر نیاں کی طبیعت میں اگر خواب رہتی یا پھر جھا بھی اس کی دکھ بھال کرتیں، اس جو ہر لیے بھر اور بر نیاں منت کرکے کھلایا کرتیں ، اس جسے ہر لیے بجستی جاری تھی ، کھانا احراد کے جواب میں ندین نے چھر کھے بی بامشکل طق سے اتارے وقت بھی پر نیاں سے بے شاشا احراد کے جواب میں ندین نے چھر کھے بی بامشکل طق سے اتارے وقت بھی پر نیاں سے برخوان سے اتارے وقت بھی پر نیاں سے برخوان سے اتارے وقت کھی برنیاں کے بے شماشا احراد کے جواب میں ندین نے چھر کھے بی بامشکل طق سے اتارے وقت کھی پر نیاں سے برخوان اس میں دین سے برخوان سے اتارے وقت کھی برنیاں کے بے شماشا احراد کے جواب میں ندین نے چھر کھے بی بامشکل طق سے اتارے سے سے برخوان کی برنیاں کے بے شماشا احراد کے جواب میں ندین نے چھر کھے بی بامشکل طق سے اتارے سے سے سے سے برخوان کے دی بامشکل سات کر کے کھلایا کر تھی برنیاں کے بے شماشا احراد کے جواب میں ندین نے چھر کھے بی بامشکل سات کر کے کھلایا کر تھی بامشکل سات

"ا چیا یہ تھوڑا ساٹرائفل بی نے لو، کھاناتم نے کھایا نہیں۔" پر نیال نے پلیٹ میں فروٹ ٹرائفل ان اور کا انتقال کی اسے ہاتھ اٹھا کراہے ٹوک دیا تھا۔ انکالنا جا ہاتو زیرنب نے بے زاری سے ہاتھ اٹھا کراہے ٹوک دیا تھا۔

ن کبا نابری جیس دل کرر مامیرا کھانے کو، پلیز زبردی مت کرد۔"

می بی پیول دارمسلے ہوئے لباس میں جھرے بالوں اور ستے ہوئے چیرے والی زینب کی آتھوں
کے بیوٹے یوں بوجھل ستے جیسے پچھ دیر بیل تک بے تحاشارو کے بیٹی ہو، ممانے اس منظر کو آنسو بھری
آتھوں سے دیکھا تھا اور کرب آمیز انداز میں چیرے کا رخ پھیر لیا، بھلے بیسب پچھاس کا اپنا کیا دھرا
تھا، گراس روادار گھرانے کی پیروایت نہیں تھی کہرے پیسوورد لگائے بیٹے جاتے، کی نے نظی سے بھی
زینب کواس کی خلطی کا احساس والانے کی کوشش نہیں گئی ،ان کے خیال میں تو دہ اپنی لنزش سے زیادہ
میزا بھکت چکی تھی۔

''خودکوسنبالوشائنہ!اس طرح سے زندگی کیے گزرے گی۔'' ٹپ ٹپ کتنے آنسو ہے آوازان کی آگھوں سے گرتے چربے اور دامن کو بھوتے چلے گئے تو مما جان نے نہانیت محبت سے کہتے انہیں اپنے بازو کے علقے میں لے کرنسلی دینے کی کوشش کی تھی، تگرمما کی آگھوں میں حزید کرب اوراؤیت بھرتی چلی گوڑھ

و المسلم المسلم

''آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مما! ہم زینب کو ہمیشہ اس بربادی کی نذر نہیں ہونے دہیں گے،خود کوسنجالیں بیسوچ کر کہ زینب زندگی کو پھر سے ضرور شروع کرے گی اور انشا اللہ بہت خوش رہے گی،کسی بھی غلط فیصلے کے سدھار کی خاطر مزید فیصلہ اور مثبت انداز میں اٹھایا ممیا قدم

20/4 52 26

اوراس کی خوبصورتی بھی، عجیب تھیل کھیلاتھا تھے۔ نے اس کے ساتھ، نواز نے پہائی تو نوازتی چلی گئی اللہ ایک کے بعد دوسری لعمت اور زینب نے اپنے شین خود کوایئے حسن کا سارا کر بیڑے وے لیا تکر پھر کھلایہ تو آز مائش تھی ایک کڑے وقت کی شروعات کے لئے، سب کچھ چھن گیا، ڈات کا مان فخر اور سب سے بیڑھ اللہ کر گھر گرہستی، کیے جیئے گی وہ .....؟

دنیا کا سامنا آسمان ہیں تھا، جاہے وہ بے تصور تھی مگر طلاق یافتہ تو تھی، تیمور نے میہ آخری زخم ایسا ۔
لگایا تھا جس کی دکھن عمر بھر ساتھ چلنی تھی، کل اس کی عدت بھی پوری ہوگئی تھی، آج پر نیاں بوی مشکلوں سے اسے نہانے کپڑے بدلنے پہ آبادہ کر کئی تھی، وہ خور بھی آخر کب تک منہ چھپا کر کمرے میں پردی رہ کئی تھی، حالات کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔

جنہوں نے شاید آ کے آگے مزید کڑے ہوتے جانا تھا، اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسوار ناشروع 🖣 موئے تھے کہ کمرے میں اچا تک پر شور انداز میں نے اغینے والے میوزک کی آواز نے اسے تھرا بہت سے روچار کردیا،اس کا دل انتا کمزور ہو گیا تھا کہ معمولی آ ہٹ پر بھی گئی گئی منٹ تک دھڑ کئیں منتشر کیے رکھتا، تکیے کے پاس پڑاموبائل میم اندھرے میں روٹن تظرآیا، شاید اسے بھی پر نیاں نے عن آج جارج کرکے یہاں رکھا تھا، وی ہروفت اسے زعرتی کی طرف لانے کی جدوجید میں سب سے زیادہ مصروف نظر آیا كرتى تهى، يا چرز الي حى جوخاموتى سے ہرخدمت انجام وياكرتى، فاطمه كوستنجالنا زينب كے لباس اور کھانے پینے کونٹنوں ونت وی ٹرے سجا کرلایا کرتی ،البتہ بات بہت کم کیا کرتی ،شایدوہ زینب کے پہلے سلوک کے باعث ابھی تک اس سے خالف تھی، بھابھی توربیہ مما،مما جان، معاذ، زیاد کون تھا جواب اسے خصوصی اہمیت ہے جمیں نواز تا تھا، ہرا نداز سے محبت اور دل جوئی کا احساس چھلکا تھا مگر اس کے قو اندر سے بی زندگی مرکئی می میا کے سامنے سے خاص طور یہ خالف ہوا کرنی ، اسے ای من مالی کا احساس اب شرمندگی کی اتھاہ میں اتارے رکھتا تھا، ھنٹی نے کیج کر بند ہوئٹی عمراس نے فو ن مبیں اتھایا، بال سلجھا کر بے دلی سے برش رمتی وہ بیڈی جانب آئی تو یہ تیسری بارمٹنی نج رہی تھی، پیتہ نہیں کون تھا اتنا مستقل حزاج ....اس نے کوفت سے سوچا اور ہاتھ بڑھا کرسل نون اٹھایا مگرا گالحداس پر بہت بھاری ٹا بت ہوا تھا، بیل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا کرا، وہ پھرائی ہوئی نظروں سے اسکرین ہے حیکتے بار بار حیکتے تیمور خان کے نام کو د مجدر عل می اس بے جوا جا مک افارٹونی تھی اس کے بعد اتنا ہوش کهال رما تقا که ده این بد بخت انسان کانمبرای نون یک سے کاٹ دیتی بمکرسوال میہ پیدا ہوتا تھا اب ہر تعلق واسطانو ٹر دینے کے بیوروہ بول آتا دُلا ہو کر کیوں فون کرر ہاتھا، اب منٹی کوئی دسویں بار جج رہی تھی، نینب کے دل کوشد بدقعم کی هنن کے احساس نے کھیرلیا ،اس نے ہاتھ بڑھا کرسیل فون اٹھایا اور اس کا سرخ بٹن زور سے دبا دیا ،ا کلے کمیے موبائل کی اسکرین تاریک ہوچکی تھی ،زینب نے سر دنظروں سے سیل فون کودیکھااورا ہے تیبل بیاچھال دیا، تمروہ قبیل جانتی تھی پیمسٹنے کاحل بہر حال قبیل تھا۔

> جنگل تھے تاریک کہیں گہیں مٹی ربت کے ٹیلے تھے عشق کی راہ میں آنے والے پھر بھی نو کیلے تھے تیرے عشق کے ناگ کا ڈسنا کچھ اٹنا زہر یلا تھا

ر بی تقیں ،اپٹے تخصوص بیار بھر ہے امداز میں ، وہ سادگی ہے مسکرائی۔ ''چائے بنا کرلانا کوئی کام تو نہیں ہے ممان'' مما جان اور مما کو چائے دینے کے بعد اس نے جنگی ا پکول سمیت کپ معاذ کی جانب بڑھایا ، معاذ نے دائستہ خود کوسیل فون پیمصر دف کیا تھا ، نا چار پر نیاں کو اسے تناطب کرنا پڑا تھا۔

''معاذ جائے۔'' معاذ نے نظروں کوسل فون کی اسکرین سے ہٹا کراس کے چبرے پہ جمایا، پھر ہونٹ سکوڑ کر بولا تھا۔

" مجھے مہل بینی ۔" پر نیال کچھ جمران ہوئی البتہ کچھ کیم بغیر کپ واپس ٹرے میں رکھ دیا تو معاف بری طرح سے چلبلا کرمماسے کا طب ہوا تھا، پر نیال کااس بات کواہمیت نہویتے ہوئے دہاں سے چلے جانا ساگا کے رکھ گیا تھا۔

" و بکیرلیا آپ نے مماا" اس کا انداز بے حدثا کی تھا، ممانے جران ہو کراسے دیکھا تھا۔ " محتر مدکو ہے برواہ میری، جھے پورایقین ہے میری بجائے اگریہ چائے پینے سے رجوئے انکار کیا۔ بوتا تو محتر مدخرورسوال کرتیں تشویش طاہر کرتیں، مگر میری برواہ کیں ہے۔" اس کا انداز ساگا ہوا تھا، مما جان کومسکرا ہے۔ ضبط کرنا محال ہو گیا، جبکہ ممانے سرد آہ بحر لی تھی۔

'' بے جا شکوے شکا تیں ہیں آپ کی معاذ ، پرنیاں بہت روادار گھرانے کی بڑی ہے ، ہزرگوں کے سائٹ اپ شوہر سے زیادہ فریک ہونا شرم وحیا کے منافی سمجھا جاتا ہے میری جان ، آپ کو آئی ہی ہات کو بھٹا چاہیے۔'' پرنیاں کی غیر موجود گی میں بھی اس کی طرفداری معاذ کو ہرگز پہند نہیں آسکی تھی ، جھی ہونٹ جھی اس کی طرفداری معاذ کو ہرگز پہند نہیں آسکی تھی ، جھی ہونٹ بھی اٹھا اور بلٹ کر کمرے سے نقل گیا ، مما ہاتھ میں پکڑے گئی ہونگا ہیں مرکوز کیے بھر کسی مجری سوری میں ڈ وب چکی تھیں۔

### \*\*\*

خدا کی مرض ہے وہ میرے ہاتھوں پہ ہجر کھے وصال کھے
رضا جواں کی ہے میں بھی خون ہول عروج بختے زول کھے
سنومیرے ول کی آج سے ہیں جدا جدا سب ہملے دستے
تہا کے دستے پہلے کے ہم نے دکھ پڑے ہیں ملل لکھے
جوممتن تھا بنایا اس نے ہے اتنا مشکل حیات پر چہ
کہ ہم سے ممبرتو فیل ہول سے ہیں اس نے ایسے مول کھے
یہ لفظ میرے ہیں وحقیقت سب تھیدے تیری ادا کے
یہ جوبھی حف کھایا لفظ کھا ہیں اس بیل تیرے جمل کھے
ہے جوبھی حف کھایا لفظ کھا ہیں اس بیل تیرے جمل کھے

تولیہ ہاتھ سے رکھتے ہوئے آئینے میں اپنے چیرے کو ذرا دھیان نے جکھے سے بھٹلے سے پیشت پرگرایا پی تولیہ ہاتھ سے رکھتے ہوئے آئینے میں اپنے چیرے کو ذرا دھیان سے دیکھا تھا، ایک عجیب ما ملال پورے وجود میں از سرے نو سرائیت کر کمیا تھا، مائد پڑتی رنگرت اور آٹکھوں تلے موجود کہرے حلقوں کے یاعث محمل کی بیاڑ کی کہیں سے بھی زین کا عکس نہیں گئی تھی، وہ زینب جو طرحدار خود پہند اور خود آگا تھی، حالات کے ایک بی زور دار پٹنے نے اس سے سب پچھے چین لیا تھا، غرور و ناز خود ستائٹی کا احیا تھا۔ تھیل کھیلنا جا ہتا تھا، تھنٹی چر بہتے آئی می تب اس نے ربیورکوا ٹھا کرسائیڈیدر کھ دیا، پلٹ کرا ہے کمرے میں جانے کی کوشش بے جان ہوتی ٹانگوں کے باعث ناکام ہوئی تو وہ وہیں سٹرھیوں میں بیٹے تی تھی اور یو نہی جانے کتنی در بیٹھی رہتی کہ آفس سے واپس آئے جہان کی تگاہ اس کے کم صم ساکن وجود پہ جا تقریری يرنيال اور بها بھي وغيره كے بے حد خيال كرنے كے باحث انتابوا تھا كداس كے بال سلجھے ہوئے

ادرلباس صاف ستفرا نظرا نے لگا تھا، تکرا تھوں کے حلقے لیوں پہ خاموش کی مہرا در آنکھوں کی گہرائیوں یں آ بہنے والی یا سیت کاحل تو شایدان کے یا س بھی ہیں تھا، چوٹی سے نکل کر اٹوں کی صورت بھرے بال بھی تم بلکس اور کا عدھے سے ڈھلک کرسٹرھیوں ہے دور تک پھیلا آپل، وہ اس کی آمہ سے تو کیا خود سے سن مع برخر می کویا، جہان کا ول دکھ کے لا متناعی احساس سے بھرتا چلا گیا۔

'' زیب .....کیا ہوا؟'' زینے کے کرکے دہ اس کے پاس آن رکاء تب زینب نے جو تک کرسرا ٹھایا ادر خالی نظروں سے اسے ویکھا تھا ، لتنی ویرانی تھی اس کی آنگھوں میں ، جہان نے ہونٹ بھینج لئے۔ "الله اغدر چلو-" جہان نے اپنا پریف کیس ایک ہاتھ سے دوسرے میں معمل کیا ادر نرمی مجرے ا مُداز میں اسے تخاطب کیا تھا، زینب نے پکھ وہراسے دیکھا تھا، کرے تو چیں موٹ میں میجنگ ٹائی لگائے ، فریش شیواور چیرے کی تاز کی ومتانت کے ہمراہ دہ اپنے بے حد شانداراو نچے لیے مضبوط سراپے کے ہمراہ اس کے روبرو تھا، زینب نے سرتا یا اسے دیکھا اور ہونٹ سی کے لئے۔

بھی دواس کے لئے تھا، مکراب میں ،وہ وقت گزر گیا تھا،ایک جیب سے نبان و ملال کے احسال نے ایک عرصے بعد مجرسے دل کے دروازے بیدوستک دی۔

''الیسے کیوں بیٹھی ہوزینب؟'' جہان کواب اس کے اعداز سے تشویش ہونے لکی تھی۔ '' وہ بھے جینے کیس دے گا، ہمیشہ یو ٹمی مجھے حراسال کیے رکھے گا۔'' اس کا اغداز خود کلا می کا ساتھا،

''کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟'' زینب نے اس موال یہ جیسے گھرے خواب سے جاگ اتھنے والے اعداز میں ہڑ یوا کر اسے دیکھا جہان کی موالیہ اور متظراف تکامیں اس یہ مرکوز تھیں، وہ ایک وم ار برانی، جانے کیانکل کیا تھااس کے منہے۔

" کے …… پھیجیں …… میں چکٹی ہول۔''اس نے ہمکا کر کہا اور ایک جھکے سے انھی ، جہان جیران سا کھڑاا سے اپنے دویتے میں الجھ کروہاں سے دور ہوتے دیکھیارہا، گہراسانس بھر کے وہ کمرے میں آیا تو رالے فاطمہ کو کا ندھے سے لگائے وارڈ روب کے آسکے کھڑی تھی ، آہٹ بیمٹر کراسے ویکھنے لی۔ " جائے لاؤں آپ کے لئے؟" جہان نے بیک رکھ کراس سے فاطمہ کو لے کر پیار کیا تو ڑالے

کے آتا مر رہے بیک .... ؟" اس کی نگاہیں وارڈ روب کے یاس کار بٹ یہ بڑے بیک پر موالیہ ا نزاز میں جارکیں جس میں ژالے اپنے ایک دوجوڑے رکھ بھی چی تھی۔

''مما جھےلا ہور بلاری ہیں شاہ۔''

"اورتم چلی جاؤگی؟" جہان نے سوئی ہوئی فاطمہ کو بستر پہلاتے ہوئے ایک نظراسے ویکھا۔

(31 ) منى 2014

میری آنکھ سے بہنے والے آنسو نیلے لیلے تھے سانسوں کی خطریج یہ ہارے پھر بھی مل نہ یائے وہ ان کے پیار میں ماکل شاید رہت رواج فیلے تھے

و دساکن میتھی تھی جیسے پھراکئی ہوء تیمور خان کی بار بارفون کالزیے اسے مصطرب بی جیس متفکر مجھی کر ڈالا تھا، وہ اینے ہرانداز سے ہارا ہوا پڑمردہ لگیا تھا، بار بارا بی علطی کی معالی یا تکیا ہوا اور از الے کے بھر پور وعدے کے ساتھے، وہ پھراس کی راہوں میں اس کا پختھر کھڑا تھا، زینب کے اندر کتنی وحشت کس ورجہ خوف درآیا تھااس سے بات کر کے۔

وک درایا هارس سے بات ترسیب ''اب پیچینیں ہوسکتا ہے تیمیور، ہر کوشش نا کام ہو چکی تمہاری متم نے پر باد کر دیا جھے۔'' وہ روعی

میں یو می تھی اِنفرت سے بھی چینی تھی ا

ور جھے معاف کر دوندینے، جھے ایک بل کو بھی قرار نہیں ہے، میں تمہیں کھونا نہیں جا ہتا تھا،تم جانتی ہونا میں تب نشتے میں تھا، ورند بھی مہیں خود سے جدا نہ کرتا،خود سوچوزیل میں ایسا کرسکتا تھا، کتی مشکلوں ے حاصل کیا تھا تہیں۔"

" مجھے کچھ کیں سننا ہے، آئندہ یہاں نون مت کرتا۔ "اس نے لینڈ لائن کا ریبور ہے دیا تھا، پھر غاموش کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ ہر بار نے تمبر سے کال کریتا کسی اور کے فون اٹھانے یہ جب سا دھ لیتا اگر زینب بات کرنی تواس کی منت ساجت کرتے گر گرانے لگا۔

" مجھے ایک بارائی بنی سے ملنے دو زینب۔"

و و مهيس اس كي ضرورت ميس ، ريم في خود كها تقاء آئنده اس كا نام بھي ند ليا يا تاب كا المام اشتعال المرآيا تھا، مياس كى پيطكار اور ملامت عى تى كى كەتبورخان نے پھر سے چولا بدلا ادرائي اصليت

' جھے ہر قیت پہم سے ملتا ہے زینب در نہ میں کچھ بھی کر گزروں کا یا در کھنا۔'' '' کیا کرو گئے تم ؟ اور کیوں ملول تم سے اب میں ،میرا کوئی تعلق نہیں ریا ہے تم سے۔'' زینب کا خول کھو لنے نگا تھا ہت وحری اور دونس کے اس مظاہرے یہ۔

ووتعلق کو پھر سے بنایا جا سکتا ہے، میں ہر گزیمی تم سے دستبردار ہونے کو تیار تہیں ہوں کا ن کھول کر س لوتم۔' اب کے وہ اپنے مخصوص چانی کہے میں گرج کر بولا تو زینب مششدر ہونے کے ساتھ خا کف

و کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا جمہیں یاد ہوتو تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ " ''تم میری بات سننے یہ آمادہ موتو میں بتاؤں یا کہ اس مسئلے کاحل بھی موجود ہے۔'' تیمور کے جھنجھا كر كہنے بيزين كے وجود من مردابري دوڑنے لل ميں -

" كيا كبنا جائة مو؟" ال كي طلق سي يسسى يسسى أواز نظى مى-

" تم اتن يا دان ہو كرچيں سجھ رہيں تو ميں كھول كريتا ديتا ہوں،حلالہ بيہاس كاحل-" إس كى بات کے جواب میں وہ پینکارا تھا اور زینب نے ایک جھلے سے ریبور کریڈل یدی دیا، اس کی ٹائلیں بی میل · پیرا دجود کرزنے لگا تھا، وہ جیج معنوں میں تیمور سے خوفزوہ ہو گئی تھی، پیتائیں وہ اب اس کے ساتھ کا

20/4 (30)

ی زن کررہ کیے ، ڈائینک ہال میں لیے بجر کواتے افراد کی موجود کی کے باوجود سنانا سا بھیل گیا، پر نیاں اتی طاکف ہوئی تھی کہ جلدی سے کری تھینے کراس کے مقابل بیشے تی ، ابھی کل ہیں وہ اسے بری طرح سے جیڑک کم بید باور کرا چکا تھا کیداہے اس کا اس حال میں یوں سب کے سامنے کھومنا پھر نا پیند جیس ،اس کے بعد سنخ باتوں کا ایک لمپالیلچر تھا جس میں اسی بے حیاعورتوں کے لئے شدید نفرت کا اکلیار تھا جن کو ابنا آب اس حالت میں بھی نمایاں کرنے کا شوق ہوتا ہے، پر نیاں شم خفت اور غصے سے دیک ایمی تھی: سب جانتے تھے وہ اس معاملے میں خود لئی حساس می ، جب سے وہ پر پکوٹ ہونی می اس نے مستقل خود كويز مدوية اور بعاري جادر مين و حانب كرركانا شروع كرديا تما، وه معاذ كے علاوہ كمرك سى فرد كے يا منے شادى سے يہلے تك بعى تنظے سريس آلى مى ،معاذى يد سراسرى الزام راتى اسے بركا كرك گئ تھی مگر تھن اس کے مندند نگنے کے خیال ہے وہ خاموش رہی تھی ،مما کے بیار ہونے کے باعث کام کا بہت لوڈ خود بخو دائیں پہآ گیا تھا، بھا بھی کے بچے تھے مار یہ کو بوغور پنی جانا ہوتا، لے وے کر زالے اور وی رہ جاتی تھیں ، مگر بھا بھی کے ہاتھ بٹانے کے باوجود پر نیاں کو کئی کام بھاگ بھاگ کر خووکرنے يرت تح جيماب اشترك كريبال آنار

" پرنیال آج آپ کو چیک اپ کوبھی جانا ہے تا بیٹے؟" کیجے دیر کی تمبیعر جاموثی کے بعد ممانے ے ناطب کیا تھا، وہ اس کے شرمندہ سے انداز کومحسوس کر چکی تھیں عنظی معاذ کی تھی مگرازالے کی کوشش میں وہ بلکان رہا کرتی، پنتائیس اس نازک ی لڑی نے کب تک ان کے بکڑے ہوئے بیٹے کی غلطیوں پر ردے ڈالنے تھے ایسے سے اکیس محداور بھی ٹوٹ کراس یہ بیار آیا کرتا۔

" تى مما التين بج جانا ہے۔ " پر نيال نے سلاس پر مفن لكا كرنينب كوديا چرتى باث الى كر جائے

" سن ليا معاذ! تمن بج آپ كو كمريه موجود بونا چاہيے۔" معاذ نے اس تھم نامے پنوت جرے انداز مين صنوو كوا تعايا تعاب

" چیک اپ کو ریه جا کیں گی ، میرا این وقت حاضر ہونا کیوں منروری ہے؟" اس کے لیجے کی نا کواریت نے مماکے ساتھ پر نیاں کو بھی ساکن کیا تھا۔

''اس کئے کہ پرنیاں کوآپ بی ڈاکٹر علیدہ کے کلینک لے کر جاؤ گئے۔''مما کے آرڈریہ معاذیے بے حد بنگ پڑتے ہوئے البیں ویکھا۔

"ميري ببت ايم مينك بمماا سومعذرت من اين أسكول كا-"اس واصح ادر صاف جواب كي مما كوشابيرتو فع تبين تحى جبجى بجيرة نيول كوبول ہى نهيس.

" آپ کی میٹنگ زیادہ اہم ہےاس کام ہے؟" مما کو جتنا غصر آیا تقاای صاب سے آنخ ہوکر بولی ھی،معاذکے چرے پہز ہر خند پھیلا۔

'' تم آن مما انتی چھوٹی اور معمولی باتوں کے لئے جذبائی شہوجایا کریں۔''

'' چھویی اور معمولی بات کیا ہے تمہارے نز دیک معاذ؟''ممانے بھڑک کر کہا تو پر نیاں جو ہونٹ میلیج ہوئے تھی ہےا ختیار عاجزی سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ممانے چونک کراس کے چیرے کو . یکھا جہاں کرب آمیز بے بسی تھی، اپنا مجرم قائم رکھنے کی استدعا آتھوں میں لئے وہ اہیں نم آتھوں

2014 5 (33)

'' آپ کہیں گے تو چلی جاؤں گی درنہ نیں۔'' ژانے کے جواب یہ جہان نے شنڈا سائس مجرکے نائی کی نائی وصلی کرتے ہوئے کوٹ اتارا، جے زالے نے جلدی سے آگے بر ھراس سے لیا تھا اور

رے یں۔ ''اصولاً تو مجھے نہیں روکنا جا ہے کہ تہمیں ان کے باس محتے بھی کم از کم جار پانچ ماہ ہو محتے ہیں مگر ڑا لے بہال کے حالات اور سب سے بڑھ کر فاطمہ .....تم سے اس درجہ استی ہوگئ ہے کہ ..... زینب انجمی بركر اس كنه يش بيل أن كذة المدكية ومدداري كوتول كر منط-"

" جي آپ پريشان نه بول ۽ پين نبيل جاؤل کي " ژانے نے اس کي تبلي کي خاطريق مسكرا كركها تھا

'' کتنے دلوں کو جانا ہے مہیں؟'

" " كم آن شاه! مياتني أنهم بات تونيس كرآب يون پريشان و جائين، پرچل جادَن كي مين مما كو سمجھا دوں گی۔' وہ زی سے کہ کر کرے سے نکل تی ، جہان ای انجھن میں ڈوبا ہوا باتھ روم میں گیا تھا، فریش ہونے کے بعد تولیے سے بال خٹک کرتے باہر آیا تو زالے اس کے لئے جائے بنا کے لے آئی

'' چائے کی لیں تو مماجان کی بات سن کیجے گا، بلا رہی ہیں آیپ کو۔'' جہان جواسے بغور و تیھنے لگا تھا ڑا لے اس کی ای توجہ کے ارتکاز کو بٹانے کی غرض سے دانستہ بولی تھی۔

" تہاری طبیعت تھیک ہے تا زالے؟ دن بر دن کمزور ہو رہی ہو، آتھوں تلے بھی حلتے ہیں۔ جہان نے اس کایاتھ تھام لیا، ژالے کی جیسے جان پرین کر آنے لئی، وہ ہرلحہ جہان کے اس سوال سے بی غائف پر ہاکر لی هی، اس کا فریٹمنٹ اس مرتبہ بہت لیٹ ہو چکا تھا، بیاس کی اثرات تھے کہ دہ ہر کھیے گئی جارتن کھی، جہان کو یا کینے کے باوجود وہ اس بیاری کو فلست وسینے میں بڑی طرح سے نا کا م رہی تھی ، حالا نکہ بھی وہ دفت تھا جب وہ پورے یقین سے موجا کرتی تھی آگر جہان اسے پورے کا پورا مل جائے تو

وہ اس بیاری کو ہراسکتی ہے۔ '' ژالے بچھے نیں بتاؤگی؟'' جہان کی تمام تر توجہا ہی ہتی اوروہ برلخنہ پکھل کرڈ عیر ہور ہی تھی کویا۔

" كيه خاص مين ب شاه ، بن راتون كوشي طرح سومين يارى -" " اس كا مطلب ماراالزام جمه به آحميا؟ يار مين توبهت خيال كرتا مون تمهارا؟ "جهان كي ملك تعلك انداز میں کبی بات پہلے تو زالے کے سرے کزری پھر مجھ آنے یہ وہ ای کاظ سے سرٹ پڑ گیا تھی، جہان نے بہت ولچیب نظروں ہے اس کے اس درجہ سمین انداز کودیکھا تھا، وہ انٹی معھومیت فطری ساد کی اور : جاذ ہیت جمری دلئتی ادر طبیعت کے محبت بھرے انداز کے باعث مہت جیزی سے جہان کے دل میں جگہ بنا کئی تھی، بلکہ اگر وہ کہنا کہ ایسے ثرالے سے محبت ہو گئی تھی تو ہر گز غلط نہ تھا، چھیلے بہت ممارے دنول ا زینب کی وجہ سے جو کیلنٹن چھیلی تھی اس میں ژالے نے جس طرح جہان ادر پورے کھروالوں کے ساتھ محبت ابنائیت اور جمدردی کا انداز ابنایا تھا اس نے سیجے معنوں میں جہان کے دل میں ڈالے کی قدر کے ا حساس کو گیرا کمیا تھا، وہ خود ہی صرف خوبصورت نہیں تھی خوبصورت دل کی بھی ما لک تھی ، وہ محبت کی مٹی سے بنانی کئی تھی جس کا کام ہر کو محبت بالمنا تھا، جنب جہان نے اسے جانا تھاسمجھا تھا مجر خود کواس سے محبت

2014 (32)

كرفي ب بحى روك ميل سكا تفار

"کل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا، میرا خیال ہے کہتم پریکنٹ ہو۔" جہان نے اس کے بالوں کی موٹی ٹی اسٹیر ہوائٹی ٹوری طور پراسے بالکل میں سوجھا کہ وہ جہان کی بات کا کیا جواب دے،اس کے اندر تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے احساس نے تک سرسرا ہے بھردی تھی۔

"آپ بھی پہتر ہیں کسی کسی ما تیں سوچنے لگے ہیں شاہ! ایسا پھونین ہے میں بالکل تھیک ٹھاک

ارس المحک تھاک ہی ہو، بیل نے کب کچے کہاہے میار بی جاری فیلی بیل بیل بھی اضافہ ہوئے والا ہے۔'' جہان ہنساتو ژالے کے دل سے ہوک ہی آئی تھی، ان کی شادی کو کتنے مہینے ہو گئے سے مگر ابھی تک اسے الی کوئی خوشخبری میں کی اور وقت تھا کہ رہت کی طرح اس کی مٹھی سے پیسلتا جارہا تھا، شاید مما کے سیاتھ اس کی بھی بیہ خواہش یونمی تشندرہ جانی تھی جو جہان سے دابستہ ہونے کے بعد ول میں کھر کرگئی

"" شاہ! فاطمہ تنی پیاری ہے نا؟" والے نے محض اس کا ذہن بٹانے کوئی گفتگو کارخ بلا تھا، جہان نے جائے کا سیب لیتے ہوئے مسلم اکرسوئی ہوئی فاطمہ کا معصوم اور بیارا ساچراد یکھا۔

" الله من بالكل زين به كل من وه بهى الى بى تقى، اتى بى نازگ اى كى طرح كوث اور حارمنگ " جهان كالجه جيسے خواب آسا ہوگيا، وہ ماحول سے كيث كرجيسے بہت جيجھے چلا كيا تھا، كمل طور په زين كى ذات بيس كم ، ژالے نے ايك نظر اسے ديكھا پھرآ ہمتگی سے سرجھكاليا ،اس كے پاس كہنے كے لئے اور پچھ بھى نہيں رہ كيا تھا۔

**☆☆☆** 

''زینب نہیں آئی ناشتہ کے لئے؟'' معاذ کف کنکس بند کرتا ہوا ڈائیٹک ہال میں آیا تو ایک ہی نگاہ کے جائزے میں زینب کی محسوں کرکے استفسار کیا تھا، آج کل اسے سب سے زیادہ زینب کی قکراور خال رہنا تھا۔

" بین جاؤ بین اربی بلانے گی ہے زی کو " ممانے اسے النے قدموں پلنے وکھ کرٹوکا تھا، معاؤ نے کھے سوچا نیم کرئی کھیدی کر بینے گیا، ای بل پرنیال ٹرائی تھیئی ہوئی اعرائی تھی اور تیمل کے قریب آکر ناشنے کے لواز بات چنے لی، اس کے ڈلوری کے دن قریب تھے، بجرا بجرا بجرا براسا وجودا در چرے پہنے ساری دنیا کا حس سے کر بسیرا کر چکا تھا، اتن حسین تو شایدوں بھی بھی بیس تھی جنی آج کل آکر کئے تھے ساری دنیا کا حس سے کہا ہی اور بوی ہی چا در بیس ہردفت اس سلیقے سے چھی کہ بغور و کھنے پہنی اس کی اس بوزیشن کا حساس کیا جاسکتا تھا۔

" بیٹے اب آپ بیٹے جاؤ تھک جاؤ گی۔" ممانے اسے پھر کسی کام سے باہر جانے دیکھا تو بے ارزیر

" منظمی کیا ضرورت ہے جیٹنے کی ، ساری ونیا کا نظام انہی کے کندھوں پہتو سوار ہو کر چل رہا ہے۔" معاذینے آف موڈ کے ساتھ کہتے جائے کا کپ زور سے ساسر میں پنجا اس طرح کہ کپ اور ساسر ووٹوں آیک سوال ذہن میں اٹھا تھا اور پوڑے وجود میں بے چینی بھر گیا ،اس نے سلائس واپس رکھا اور کری و ھکیل کر اٹھ گئی ، یہ جانے بغیر کہ جہان کواس کےاس اقدام نے بھی پریشانی میں مبتلا کیا ہے۔ ملہ مید مید

اسے اک سلفنت اک راجد ھائی چاہیے تھی میت میں بھی اس کو عمرانی چاہیے تھی اس کو عمرانی چاہیے تھی تھی تھی نہیں کے میں اسے میری طرف سے بدگمانی چاہیے تھی وہ مجر سے استحال پید استحال لینے لگا ہے تھی تہمیں اس عمر میں اگ مہرانی چاہیے تھی اوا مجھ کو فقط تھا سرسری کروار کیا اسے شہرت کی خاطر اک کیائی نے ہے تھی اسے شہرت کی خاطر اک کیائی نے ہے تھی

'' کیا آبھی بھی کوئی مخبائش ہے؟'' اس کا لیجہ کاٹ دارطر سمونے مگر ناقیم تھا، پر نیاں نے بے دیا ہے سراٹھایا، کو یا سوالیہ نظر دل سے دیکھا۔

20/4 34

2014 (35)

اس رات وہ نہ روئی نہ ترخ کی بس اس سکتے کی کیفیت ہیں رہی تھی مشاید واضح اور قطعی اعداز ہیں یاد ولا کی گئ ادقات اسد کھے بخد کر گئ تھی۔

اندمیری رات میں محمع جلانا بھول جاتے ہو ہاری یاد آئی ہے بتانا مجول جاتے ہو تہاری اک یکی عادت بریشان ہم کو رکھی ہے تظر میں آتو جاتے ہو سانا بھول جاتے ہو تمہارے ہاتھ میں اکثر گانی پیول دیکھا ہے بیاری راه شی اکثر بیجانا بعول جاتے ہو مہیں تو لوٹ جانے کی تی اکثر نگر رہتی ہے تحر جب لوث جاتے ہو تو آنا مجول جاتے ہو النا ہے تم مسلی یہ جارا نام لکھے ہو مر جب ہم سے ملتے ہو دکھانا بھول جاتے ہو

تبور کی بیجی میفرل اس نے مرمری نگاہ سے بردھی اورا مجلے کھے انظی کی جنبل سے اسے ڈیلیٹ کر ریا تھا، ایسے قطعی سجھوٹیں آئی تھی تیموراب اس طرح اس کے پیچھے پھر سے کیوں پڑھیا تھا، وہ اسے مل کر بناستی تھی کیا ہے لئی شدید نفرت ہے اس سے مکر وہ میں بتانے سے خاکف تھی ، وہ اس کی یا در اور امروی ت ے خالف می اور کینہ پرور معم مزاج تھا پتہ میں اس کے جواب میں کیا کر گزرتا جبکہ زین اب شاہ ازس کے مینوں کو اپنی وجہ سے سی اور آز مائش میں جٹلائیس کرنا جا ہی تھی، جبی اس نے اس کی جانب ے مل جب سادھ کی می ۔

(زینب اگرآج مجی تم جھ سے نہ ملیں تو میں لاز ما کھے کر گزروں گا)، زینب نے اس کے نون کو كوركياتو تيور نے جيج ديا تھا، ووسخت كبيده خاطر مورى مى جب اچا كك دروازه كطلا اور بھا بھى كى يريثان كن صورت نظر آفي هي-

" بها بهي خيريت؟ " وه لكافت حراسال نظراً في كل-

" فاطمه کو چوٹ لگ کی ہے، صنان ڈاکٹر کے پاس لے جارہا ہے مرحمین ساتھ تو ہونا جا ہے، مما جی کھریہ کہیں ہیں۔'' بھانجھی کی بات نے اس کے ہاتھ پر مچلا دیتے تھے، وہ حواس باختہ می بیچے آئی تو فاطمدى پيشالى سے بہتے خون نے اس كى كھبرا بث دوچم كردى۔

"كيا موايد اسع؟ كيے چوك كى؟" وہ اسے دوسے سے على بى كى بيشانى كاخون ماف كرنى

"اربيكلاري مي مجانے كيسے چيوٹ كرني كري "

"آسی آپی گاڑی اشارٹ ہے۔" حسان عجلت میں اندر آیا تھا، زینب جلدی ہے اس کے پیچے

2014 37 37

'' کھڑٹا لا وَ یا میں کسی اور کو کہوں؟'' وہ سخت جینجعلایا ہوا نظر آ رہا تھا، پر ٹیاں کے گمان تک نہ تھا، وہ اب تک بھو کا پھر آپا ہوگا، گہر اسانس بھرتے وہ انٹی تھی اور پکن کی جانب آگئی۔ '' چائے لیں سے یا کانی ؟'' دُس منٹ بعد وہ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے پوچھر ہی

''' پھرٹیس، مجھے سوۂ ہے۔'' وہ کھانے میں مگن رہ کر رکھائی سے بولا۔ '''کل کالج جارے ہیں آپ؟'' پر نیاں کے سوال نے معاذ کو سراٹھانے اور اسے تمسخرانہ نظروں

" ظاہر ہے، رونہ تہارے گئے ہے لگ کر بیٹنے کی عادت اس ہمری-"

"مرے گفتے سے لگ کر بیٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب وہاں آپ کوالی بہت ساری میسرآ اِلَّی ہوت ساری میسرآ جاتی ہیں۔" جوابا پر نیاں کالجہ بھی زہر آلود تھا، پانی کے گلاس کواٹھا تا معاذ کا ہاتھ ای زوائے بیسا کن رہ

اس نے چونک کر میکھی نظروں سے پر نیا اب کو دیکھا جس کے چبرے پر ہمی تھی ، یہ پہلاموقع تما کہ اس نے اپنے مک کا کہ اس نے ایک معاد کو عجیب سے اس نے ایک کسی بات پہ براہ راست طعند زنی کی تھی اور اپنی نا کواری جملائی تھی ، معاد کو عجیب سے

" توريقي آپ كي انهم مينتك كي وجه .....شرم تونيي آتي بوكي آپ كو؟"

" نشف آپ بتم کیا بگواس کررہی ہوائداز و ہے جمہیں؟" وہ دھاڑا تھا تھا، پر نیال نے دمک جانے

"أيك بات يادِر كميم كامعاذ اب بعي اكرآب اين ان نفيول كارنامول سے باز بيل آئے توش مما کوآپ کی ساری حرکتیں کھول کر بتا دوں گی۔ ''وہ بھٹ پڑی تھی، معاذ ایک جھکے سے اٹھااوراس کے زد کے آئے بی اس کا ہاتھ مبت جارہ انداز میں پکڑ کر بدردی سے ای جانب تھینچا۔

ود كيا حركتي بي ميرى؟ بكو-" الى مردنظرين اس كى المحدل من كارصة موسة وه زور س

يحيظارا تعامكروه مركز خا نف تيل مولى-

" آج ساڑھے تین بجے سراشار ہوئل میں گلاس وال کی تبیل یہ آپ نہیں تھے کمر جا تیں ، وہ الرک کون می جس کی تھٹیا اداؤں برمر مثرے تھے آپ، آج کے بعد آپ کائے میں جا میں مے سا آپ نے۔'' وہ جوابا اس سے بڑھ کر زور سے پیٹی تو معاذ نے جیس سے بچرتے ہوئے بے اختیاراس کے منہ بہ زور دارتھیٹر دے بارا تھا، پر نیاں ایکدم سائے میں گھر تی تھی، شاید اسے معاذ سے اس درجہ ڈھٹائی کی

" اباں وہ میں تھا، کیوں مروں ہم سے ڈرتا ہیں ہوں، کرلو جو کرستی ہوادر کانی جانے بدپا بیدی لكانے والى تم كون مولى مو؟ اوقات كيا ب تمبارى مير ينزد يك، ووتم بدي مهت التي طرح تابت كر چکا ہوں۔" اس کی آتھوں میں سی درجہ شدید تفرت ادر تی تھی، پر نیاں سکتیزدہ سی اسے وجھتی رہی، وہ تحیک بی که رما تھا، کیااوقات تھی بھلااس کی ، ووتو ایک تشوییرے بھی حقیرتھی ،اسے بھی وقت ضرورت دوسری مرجه استعال کیا جاسکتا ہے مرمعاذ نے تو ....اس سے آگے اس کی سوچس تک جامد ہو گئ میں ،

زینب، جھے سے دشتہ اور تعلق ختم ہوا ہے تمہارا تکر نفر ت اور کی نہیں )۔ نہر نہر ک

حسان کے ذریعے میہ بات کھر کے بروں تک جائیٹی تھی اور شاہ باؤس میں ایک بار پھر گھری تشویش اور اضطراب در آیا، زیاد معاذ سے میہ بات خصوصیت سے چھپائی گئی تھی در نہ شاید وہ تو تیمور کوئل کرویئے سرد در مرد جال کر

"الب كيا ہوگا؟ اس خبيث سے پچھ بعيد نبيل وواس سے بہت اسكے اقدام بھي اس بے غير تی ہے كر سكا ہے؟" مما كے آنسوا كي بار مجراختيار كمو پچے تھے، صورتحال اس درجہ تبيير تھی كہ بيا كو بھی كوئی راہ جھائی نبیس دے رہی تھی، مما جان كا حوصلہ دينا بھی مما كے آنسودُس كوئيس روك رہا تھا۔

''اس کا ایک بی حل ہے، ہمیں نوری کوئی مناسب رشتہ دیکھ کرندین کا نکاح کر دینا جا ہے۔' بہت رہر کے بعد بیا بوسلے تھے اور جو تجویز سامنے رکھی اس نے وہاں موجود سب لوگوں کے چروں پہلیم شجدگی کے ساتھ دکھ کی سابق بھی بکھیر دی تھی۔

"ایا مناسب رشته کبال سے ملے گا، معاذاتی دن سے اس کوشش میں ہے، جھے کہا ہے لواڑا تھا گر اب جب بھی میں اس سے سوال کرتی ہوں نظریں چرانا شروع کر دیتا ہے، مطلب واضح ہے، وہ ناکام ہے اس تلاش میں، بھراب جو کمبیر صور تجال ہے اس کے بعد تو اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ خبیث آدی تو دوبارہ اس کا کھریز با دکر نے میں کمر بیس اٹھار کھے گا، ایسا کون سمااعلی ظرف مر دہوگا جو بیہ سب کچھ جان سلے اور پھراس کے بعد تیمور کا سما منا بھی اس کی داری سے کرے، آپ مان کیس وحسان اب ایسا مکن نہیں رہا۔" ممازارہ قطار روتے ہوئے بولی تھیں، صور تحال کی مایوس کن حالت نے آبیس اس درجہذر دوور کے کہا تھا کہ آج کل بات بات یہ یونی ضبط کھودیتی تھیں۔

''شائنہ خودکوسنجالو بیٹا! اللہ نے چاہا تو سب تھیک ہوجائے گا، جہان ہے تا،ہم زینب کا عقدائی سے کریں گے، انشاللہ سارے مسائل حل ہوجا کیں گے۔' بیاجان نے پہلے اٹھ کرمما کے سرکو بیار سے تھیک کرنسلی دی، پھر بیاسے کا طب ہوکر زندگی میں پہلی بارچھونے بھائی کی موجودگی میں خودکوئی فیصلہ کیا تھا، درنہ انہیں ہمیشہ خود سے زیادہ اپنے بھائی کی فہم وفراست پدیفین رہا تھا، مگر بہصورتحال الی تھی کہوہ جانے سنے جو کھوزین بی نیش دے جہان کے ساتھ کیا تھا، اب احسان اس پوزیشن میں نیش دے تھے کہائی کے بعد اس تھم کا کوئی ایکشن لیتے ، ان کے اس ایکا ایکی سے فیصلے کے بعد امرے میں لیکھت سناٹا چھاگی، جہان ما جہان اور مماجان اور بہین البتہ جدید بھائی بیاجان اور مماجان کی جو مطمئن نظر آ دے تھے۔

'' ''نہیں بھائی جان، اب ایہا ہر گزنہیں ہوگا، جہان شادی کر چکا ہے، وہ بڑی جھے اپنی بیٹی کی طرح ہی عربی ہے، میں اس کے ساتھ ہر گز کوئی زیادتی نہیں ہونے دول گا۔'' معابیا نے اپنی خاموثی تو ڈی تھی اور بھائی کے پہلے فیصلے سے نکرا مجھے تھے، بیا جان نے کسی قدر ناراضگی سے آئیں دیکھاتھا۔

''زیاد آنی تحمیے؟ مجھے جہان کی فہم وفراست پہ پورا مجروسہ ہے، جمی جنید کی بجائے اس کا نام لیا، ورنہاس گھرکے تمام مردوں میں سے یکی دومرو ہیں جن سے زینب کا لکاح جائز ہے، جہان ماشااللہ سے لیکی، ژالے فاطمہ کا فیڈر لئے پیچھے بھاگی آئی تھی، سارے رہتے نینب کی پریٹانی دیدنی تھی، قریخیا کلینک سے مرہم ٹی کرائے ڈاکٹر سے ددالیئے زینب کواتی پریٹانی کے باوجود بار ہامحسوس ہوا وہ کسی کی گہری اور پرچش نگاہوں کے حصار میں گھری ہے مگراس وقت اس کا دل اچل کرحلق میں آھیا تھا جب اجا تک جانے کسی کونے سے نگل کرتیمور خان نے اس کی راہ روک ٹی تھی۔

'' کیسی ہوزی ؟''اس کے کہے میں لیک اور شدت کے ساتھ بے مبری می اور نظریں ۔۔۔۔ آف زینب کابس بیس چلاتھاان غلیظ نظروں کی پہنے سے کہیں دور جانچھے، وہ بے اختیار ندصرف خود میں مٹی بلکہ فاطمہ کو سینے سے بھنچ کرخونز دگی کے عالم میں حسان کی آڑیں ہوئی تھی جواس افرادیہ کسی قدر بو کھلا ہے کا

''تم دہاں بینے کر چند کھوں کومیری بات من لوگ؟'' تیمور مو کچھوں کوئل دیتے ہوئے تحکمانہ انداز میں بولا تو تب سے چکرائے ہوئے حسان کوطیش نے آن لیا تھا۔

''شٹ آپ، ابنڈ ناد کیٹ لاسٹ فراہم ہیم ، چلیں آیا گاڑی میں بیٹیس ۔'' وہ زور سے جلایا تھ پھر سہی ہوئی ہرنی کی طرح نظر آتی زینب کی کلائی پکڑ کرمضوط کہتے میں بولا تو تیمور نے نا کواری وطیش میں جنلا ہوکرا سے تغریمری نظروں سے دیکھاتھا۔

''اوئے چونے ،اوقات سے باہر نہ نکل ،ایک کمیح کی تاخیر کے بغیر مسل کر رکھ دوں گاتھ ہیں۔' اس کے لیجے کی تھن گرخ اور پھٹکار نے زنیب کو دہلا کر رکھ دیا تھا، اس نے نق ہوتے چیرے کے ساتھ پہلے تیور کو پھر حسان کو ویکھا جو تیمور کی بات بن کر ضصے کی زیادتی سے لال بمبعو کا چیرا لئے کھڑا تھا۔ '' چلوحسان بہاں سے ، جمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے جھڑا مول لینے گی۔'' معا زینب نے خود کا

سنبال کرحیان کوتقر بیاا پنے ساتھ تھینچا تکر تیمورنے بل کھاتے ہوئے تلملا کراس کا ہاتھ پکڑلیا تھا۔ '' جو میں نے تم ہے کہاہے، وہ نہیں سناتم نے؟'' زینب کوگھورتے ہوئے وہ زور ہے چیجا، زینب کی ا جان ہوا ہوکر رہ گئی، یہ پر رونق علاقہ تھا آس پاس لوگوں کی آمہ وردنت تھی اس مفت کے تماشے کی وہ جرکہ ختما نہیں ہوسکتے تھی

" تمہارے ساتھ میرااب اس تم کی زورز بردی کا کوئی تعلق نبیل رہاہے تیموراس ہات کو یا درگئ کرو۔" ایک جھکنے ہے اپنا ہاتھ چینزا کر وہ جہلانے والے نا گوار انداز میں بولی تھی، بڑی جواس کے کاندھے ہے سرنکائے سوچکی تھی ایک ہار بحراثھ کردونے لگی ، زینب نے اسے نرمی سے تھیکا تھا مجر حسال کودیکھا۔

<sup>د د</sup> چلوحیان!"

"ایک بات یادر کھنا زینب میں تم ہے اتی آسانی سے دستبر دار نہیں ہوں گا۔" آگے پڑھی زین ا خاطب کر کے اس نے جنلانے والے انداز میں کہا تھا، زینب کے مضبوط قدموں میں لمحہ بجر کولڑ کھڑا ہے۔ انری تھی مگرا گلے لمحے وہ بلیٹ کردیکھے بغیر گاڑی میں جا جیٹی تھی، تیمورا ڈتی دھول کودیکمتا موجیس مڑیا

(میرایهاں اینے کام سے آنا مجی بے کارٹیس میا، میں مجی حمہیں سکون سے جینے میں دول

20/4

2

8

ľ

Y

d

q

ادر دہ پر نیاں پر ہر سم آز مار ہاتھا، مما جیسے ہاری گئی تھیں اس مغالے کوسد ھارتے۔
'' ڈرائیو دھیان سے کرنا جیٹے اور کوشش کرنا آج نیس تو کل لاز ما دالیس آجاؤ، بھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تر کر ایسے میں ما جہان کو '' نہیں گر میرمعا لمہ بھی اہم ہے، در تہ میرحالت ہرگز اینے لمبے سفر کے لئے مناسب نہیں۔'' مما جہان کو ' تاکید کر دی تھیں جب اپنے دھیان میں معاذ وہاں آیا تھا، مماکی آخری بات یہ چوتکا۔

> ''مریناں جاری ہے این گاؤں؟''ممانے طوعاً وکرھا تی جواب دیا تھا۔ ''کیوں؟''اس کی بیشائی پہلا تعداد مل پڑھئے۔

"كام ب ضردرى " مما كالبجر بنوز تها، اس في بحرك المن والمازيس انتس و يكوا -" كام ب ضردرى " مما كالبجر بنوز تها، اس في بحرك المن والمازيس انتس ويكوا - " " آب كويرة ب ما جيماس كايون مندا فاكر برجگه جل يزنا پيندنبين - "

ا پ و چھ جہ من اور اس ما اس کیا جا سکتا ہے۔ "ممانے سردا ہمری تی الجدد کا کی شدت اسکتا ہے۔ "ممانے سردا ہمری تی الجدد کا کی شدت سے بھینیا ہوا تھا، معاذ نے چو مک کر انہیں دیکھا ادر اسکے لیے کسی سوی نے اس کی انہیں ساکا ڈالی تھی

"" میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ آپ کے کان بحرتی رہتی ہے میرے خلاف بھراس وقت آپ اسے صرف میہ بنا آئیں کہ گھر سے قدم نکالنے کی ضردرت نہیں ہے۔" وہ پچنکار کر پولا تو مما کو بھی خصہ آھمیا تھا

"آرام سے بیٹھے رہومعا ذ،اس پہ پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں سمجھے۔"
"کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ آپ نہیں کہہ رہی تو میں خود کہہ دیتا ہوں اس ہے۔" وہ
ایک جھکنے سے مزاادر مما کے بکارنے کے باوجود نہیں رکا تھا، تھوکر سے دروازہ کھلنے کی آداز پہ پر نیاں جو
جا دراوڑ ہدیں تھی جیرانی ہے مڑی اسے لال بھبھو کا چبر سے کے ساتھ اندرا تے دیکھ کر بھی نظر انداز کر
سے بام میں مشغول ہو گئی تو معاذبی فن کرتا ہوااس کے مربدا کر چڑھا تھا۔

''اپنے گاؤں'' پرنیاں نے مختر جواب دے کر جنگ کر بیک اٹھانا چاہا تو معاذ نے زور دار ٹھوکر سے اڑا کر بیک دوراجیال دیا تھا۔

" مجھے سے پوچھا تھاتم نے؟ ہا دُوٹیر ہو۔"اس کی آنگھیں ابورنگ ہور ہی تھیں ، پر نیاں کے احصاب حدیدہ موں

"آپ جو پھی کرتے پھر رہے ہیں جھ ہے اجازت لے کرکرتے ہیں؟" وہ جواباً عنی ہے بولی تو معاذ کا ہاتھ آیک بار پھر اس پراٹھ کیا تھا، دہ اتنائل شدید طیش ادر جھنجھلا ہے میں جٹلا تھا کہ اپنی اس خال کا ہے احساس تک ندھا، حالا تکہ بھی دہ مورت پہ ہاتھ اٹھانے کو سراسر بند دلی کر دانا کرتا تھا، پر نیاں بل کر رہ گئی، گال پہ ہاتھ رکھے آتھوں میں آنسو لئے دہ من کھڑی تھی، اے اپنی کا ایک بار پھر بہت اچھی طرح ہے اعمازہ ہوا تھا کہ وہ قدم پہ اے بول ذکیل کرنے پہل کیا تھا۔

و كهين نبيل جادًى تم، وراايخ عليه بدرهيان دي ليا كرد بيلي " معاذ كالبجه صرف سرد نبيل تما

دد بويون شي توازن قائم ركاسكا ہے۔

" بی بالکل اور میں نے تو زینب کو بمیشہ چھوٹی بہن کی نظر سے بی دیکھا ہے۔ ' جنید بھائی نے فورا اپنی پوزیشن کلیئر کی جما جان پوری طرح شو ہر سے متعق نظر آ رہی تھیں البتہ مما کی جیرانی کی جگہ اب اطمینان لے چکا تھا، گویا و دینیا جان کے نصلے سے مطمئن ہوئی تھیں جو پیا کے زود کے بے حسی ہی تھی۔ "آ پ شبخونہیں رہے بین بھائی جان! زینب نے پہلے خودا تکار کیا تھا جہان کو، جھے تو آج تک اس وقت کی شرمندگی نہیں بھوٹی ، پھر اب سے مرے سے سے بیا بری طرح سے زرج ہوکر ہولے ہے ، پیا جان نے بزی وآ بھی کے ساتھا نہیں کرموں سے تھام لیا۔

'' دہ اس دفت بگی کی نادانی تھی، جہان ہر گر نادان تبیں ہے، ہارا اپنا بچہ ہے، ہاری مشکل اور یریشانی کودہ کیوں تبیس سکھے گا بھلا؟''

'' لیکن بھائی جان اس دفت جہان کی بہت انسلٹ .....''

"اس دفت کو بھول جاؤ احسان، آج کو یا در کھو، میں خود جہان سے بات کروں گا، یہ میرا معالم ہے،اب تم پر کھنیں بولو گے۔" بیا جان نے قطعی کیج میں کہا تو پیانے ہونٹ جھنج لئے تھے۔

"ال مسئلے کا اس سے بہتر حل اور کوئی نہیں ہے ، احسان اگر ہے تو بتا دو، میں اپنا قیصلہ ہٹا لوں گا۔' پیا جاننے ان کی آژردگی کو دیکھتے ہوئے رسانیت ہے کہا تو پپانے نم آئکموں سے تحض ایک نظر انہیں ویکھا تھااور سرجھکا لیا تھا۔

"دل یہ کمی حتم کا بوجھ کینے کی ضرورت تبل ہے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔" بیا جال اللہ سے جائے گا۔" بیا جال اللہ سے بھائی کو بیار سے ساتھ لگا کر تھیکا تو بہت خاموثی ہے ان کی آگھ سے آنسو بہر لکلے تھے، بے بہی لاچاری تم اور اپنی شکست کے مظہر یہ آنسوان کے بڑے جمائی نے عجبت سے سمیٹ لئے تھے۔ بہی لاچاری تم اور اپنی شکست کے مظہر یہ آنسوان کے بڑے جمائی نے عجبت سے سمیٹ لئے تھے۔ بہد برد برد

ال نے جھک کر بیک میں اپنا آخری سوٹ دکھا اور زپ بند کر کے سیدھی ہوئی تو سالس اتی ہی مشقت ہے تا پھول گانھی، اس نے جوڑے میں بندھے بالوں کو کھول کر انہیں برش سے سجھایا، گاؤل جانے کی اجازت مما سے اسے بوی مشکل کی تئی ، دہ بھی اس صورت کر دہ تھش ایک دن میں تی کام نہا کہ دائیں آنے کی کوشش کر سے گی ، رد بی کی دھا تدلیوں کی داستان طویل تھی اور پر نیاں نے ریکام جہال کے سر دکر دیا تھا، جہان کی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی حویلی اب اسکول میں ڈھلنے جارتی تھی ، اس کا جہال میں پر نیاں کی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی حویلی اب اسکول میں ڈھلنے جارتی تھی ، اس کا جہال میں پر نیاں کی موجودگی ضردری تھی ، بجھا ہم معاملات کی انجام دہی کو اسے دہاں جاتا تھا جسے دہ بہر حال فی دیسی کی انجام دہی کو اسے دہاں جاتا تھا جسے دہ برے مما کو اسے اجازت دین پڑی تھی تو وجہ بیا گا فی در تھی ہوئے کہا تھا۔
فردھی ، جنہوں نے مما کی تشویش کے جواب میں قطعی اعداز کو اپنا تے ہوئے کہا تھا۔

"برنیاں کوایے بیٹے کی علی پایند کرنے کی ضرد درت نہیں ہے بیٹم صاحبہ بھتر م کے جوعزائم اور ترکیل ایں ان سے میں تو کئی خوش بھی کا شکار نہیں ہوں ، پر نیاں اپنے پیر مضبوط کرنا چاہتی ہے اسے ایہا کرنے سے مت ردکیں ، زینب کے بعد مجھے پر نیاں کی علی مب سے زیادہ فکر رئتی ہے تو اس کی وجہ آپ کے بیٹے کی نا الحل اور لا پر داعل ہے۔" تب مماکو خاموش ہو جانا پڑا تھا، یہ حقیقت تھی کہ معاذ کارویہ شدید تیا

2014 40

2014 5 41

" یہاں حالات بہت کریٹکل ہیں می! آپ سمجیں توسی " ژالے نون پر سنز آفریدی سے بات کرنے میں معروف تھی اور خاص بعنجعلائی ہوئی تھی، وہ اسے ہرصورت لا ہور بلا رہی تھیں تا کہ اسے ٹریٹنٹول سکے۔

" آبِ ايسا مجمليل كري كي مي ايبال حالات ببت بريثان كن بن ميرا الي صورتال من آنا

ہر گر مناسب نہیں، پھر میں ٹھیک ہوں، ٹریٹنٹ اتا بھی ضروری نہیں ہے، حالات سنجلیں گے تو آ جاؤں گی، یہاں کی کو بیٹم نیٹن ہے کہ میں بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں آپ کا یہاں آنا اس راز کو افشا کرنا ہوگا جو میں بہرحال نہیں جا ہتی۔'

وہ ان کی کمی بات کے جواب میں بہت لا کر کہدری تھی، اپنے دھیان میں اعدر داخل ہوتے جہان نے اس کی اس عرد داخل ہوتے جہان نے اس کی اس کا اس آخری بات پہ تھنگ کر ڈالے کو دیکھنا جس کی نگاہ اس کیے اس پر انتخاب نے جہان کی حمرت کوشدید ترین تھیرا ہے میں ڈ معال دیا تھا۔

(چاری ہے)

طنزیہ بھی تھا، پر نیاں کے وجودیہ چھایا ساٹا ایک چھنا کے سے ٹوٹا تو اس کی جگہ طیش اور بیجان نے لیے گا۔

"مل جاؤل گی، آپ ہوتے کون ہیں جھے روکنے دانے۔" وہ حلق کے بل چین تھی ادراسے اپنے سامنے سے دروازے کی جانب دوڑی تھی کہ معاذنے ایک دم سے اسے بے دردی سے دروازے کی جانب دوڑی تھی کہ معاذنے ایک دم سے اسے بے دردی سے دروی تالیا۔

"میں کون ہوتا ہوں؟ نکاح نامے پر سمائن کرتے ہو، جو بات تمہیں اپنے دواسے پوچھنی جا ہے تھی جنہوں نے تمہیں میرے سپر دکیا تھا۔"

'' جھے آپ کے ساتھ خبیل رہنا، اب جھے ہرصورت یہاں سے جانا ہے۔' پر نیاں جیسے اس کی بات سی بی جیس تھی، اس کی گرفت میں چل کرشد توں سے چلائی۔

" جانا جاہی ہو یہاں ہے، او کے فائن جاؤ، کین یا در کھنا اب اگرتم نے اس وقت اس کھر کی وہلیز یار کی تو سرائم سے ہررشہ ختم ، جاؤ چلی جاؤ ، بلکہ نہیں میں خود چھوڑ کرآتا ہوں۔" معافہ جیسے حواسوں میں مہیں رہا تھا، جبکہ پرنیاں کی تو ساری تو انائیاں اس کے الفاظ نے نچوڑ کی تھیں ، وہ بے انفقیار بے ہی کے شدید احساس ست رو بڑی کمر معافی نے اس کی مزاحمت کو سرے سے نظر اعداز کر دیا تھا اور یونمی تھیئے ہوئے کمرے سے نکال کر میر ھیوں سے بنچے تینج کر لایا تھا، پرنیاں کی سمکیاں بے بسی کی انہا ہے جا کر بلند چیوں میں وہ معافی کی مرف سنت نہیں کر بی تھی بلکہ اس سے معافی بھی ما تک رہی تھی مگر وہ تو جیسے کچھ سنتے بھیے اور سوچے کی صلاحیت سے بی عاری ہوگیا تھا۔

" بہت شوق ہے ناجمہیں بھے سے الگ ہونے کا ، بھے سے طلاقی کینے کا ، شہر ہمارا پہ شوق ہورا کر دیتا ہوں۔ " وہ بھٹکار پھٹکار کر کہدر ہاتھا، اس کی تلخ آواز اور پر نیال کی خوفر دگی کے عالم میں نگتی چیوں ہے بی سب جیران پر بیٹان ہوئتی سے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں بھا گے آئے تھے اور صورتحال کی غیر معمولی آمبیمرتانے ہر کمی کو مششدر کر کے رکھ دیا ، زارو قطار روتی ہوئی وششت زوو پر نیاں اور اسے زیر دئی اپنے ساتھ تھیدٹ کر لاتا ہوا معاذ جس کے چرے کی خشونت بر ہمی اور الفاظ کی تقین نے سب سے پہلے مماکو

'' کیا بکواس کررہے ہیں معاذ آپ کواندازہ ہے؟ ارے ہم تو انجی پہلے بی دیکھیے سے نہیں سنبھلے کہ تم پھر سے ہمیں اس طرح ہار دینے کی خواہش مند ہو گئے ہوچھوڑ دو پکی کو،اور پیلے جاؤیہاں سے،معاذ آپ نے ہمیں زیمہ در کور کرنے میں کوئی کسر تیل چھوڑی۔''مما پھوٹ پھوٹ کردوتے ہوئے کہدری تھیں،معاذ ان کے چیٹراور پھران کے ہونٹوں سے نگلنے والے الفاظ بیری دی گھڑارہ کمیا تھا۔

تو بین خیالت بینی اور رنج نے اسے شق کر ڈالا تھا گویا، اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے مماکو دیکھا تھا اور کھے دیر تک یونبی دیکھتار ہا، جو پر نیال کو ساتھ لگائے اس کے ساتھ خود بھی رور بی تھیں، باقی سب لوگ بھی اس کی بجائے مما اور بر نیال کی سمت بی متوجہ تھے، وہ ساکن کھڑار ہا تھا، پھر کچھ کے بغیر ایک بھٹکے سے پلٹ کر ہا ہر چلا گیا، کوئی بھی بہیں جانیا تھا کہ اس کے دل میں وہائے میں کیا ساگی تھی۔

20/4 5 (42)



کیا کئی جوکر کو دیکھ لیا ہے؟" اس نے کمی قدر جمرانی ہے کہا۔

معرفی میں جوکر سے پہلے کم بھی تیل، وہ دیکھ موروں کے جی کیاں، وہ دیکھ موروں کی جی کیاں کا دیا ہے جی کیاں کی دیا گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں۔ '' اس نے بدستور جستے ہوئے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو زویا نے بھی گردن گھا کر ویکھا، جہال وہ موصوف تو شرمندہ سا کھڑا تھا جبکہ لڑکی جارجانہ تیوروں سے اپناسر سہلانے میں معرف تھی ، اس صورتحال پر وہ بھی اپنی سرامن کوروک نہ یائی۔

" لگائے موصوف کو تکرانے کی بیاری ہے اور وہ بھی صرف اور کیوں ہے، چلو کچھ تو محفل رہے گا۔" غزل کے منٹس اتی آواز میں بھے کہ آس پاس بیٹی ہوئی اور کیوں میں بھی چہ مگو کیاں شروع ہوگئیں تھیں۔

'' چلوغر ل پہاں ہے۔'' سب کواٹی طرف متوجہ ہوتا د کھے کرزویا نے **نوراً بل** ادا کیا اور اسے لئے وہاں ہے نکل آئی۔

نبه تم بھی نه ہر جگه شروع ہو جاتی ہے۔'' زویائے اے لیاڑنا ضروری سمجھا۔

"ایک تو تم نے شیکہ لیا ہے بی جان کی کی

یوری کرنے کا۔ "اس نے نورانی مند بھلا لیا۔
"ال قو تم کام بھی تو ایسے بی کرتی ہو۔"
"لین نی الحال تو تمباری حمالت کی وجہ
سے جھے پوائٹ می ہوتا نظر آ رہا ہے۔" اس
نے چیو تھے جاتے ہوئے زویا کے پیچے جلتے

ہوئے کہاتو وہ نورآرک گئی۔ ''کیوں؟'' وہ بوری اس کی طرف مھوم ''گئی۔

ں۔ وہ اس لئے کہ پوائٹ ہمیں آئی ٹی سنٹر سے لین ہے جبکہ تمہاراارادہ تو بوائز ہاسٹل جانے کا لگ رہا ہے۔' اس نے استہزائیہ سے اعداز میں

ال کے بیچے اشارہ کیا جہاں بوائز ہاسل کا گراؤنڈ کیٹ سے صاف نظر آرہا تھا۔

'' پہلے بیل بتا سکتیں سیں'' زویانے زیج بوکر کہا تو وہ محض کندھے اچکا کررہ گئی۔

کمر پہنچیں تو دونوں کا بی حضن سے برا حال تھا، پہلے تی پوائٹ میں اتنارش تھا اور اوپر سے اتن گرمی، اسٹاپ سے کمر تک کا بید بندرہ منٹ کا فاصلہ انہیں سالوں کے برابر لگا لیکن لاؤنٹج میں پہنچتے تی جس مخص بران کی نظر پڑی اس نے دونوں کی بی شمکن اتار دی۔

''ارے زیان تم کب دالیں آئے؟'' زویا نے تو فائل وہیں سائیڈ ٹیمل پر رکمی اوراس کے ساتھ والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ غزل جان ہو چھر کر اے نظر انداز کرکے ریحانہ بیٹم کو آوازیں دینے گئی۔

''برزی ای ایما بھی کہاں ہیں بھی سب۔ ''کیج جو سامنے بیٹے ہیں انہیں نظر بحر کر و کھنا بھی گوارا نہیں اور جو سامنے نہیں انہیں وحویڈ ا جارہا ہے، میں آئی دحوب میں آفس چھوڈ کریہاں لوگوں کے حال نوچھنے آیا اور یہاں ہے کرکوئی گھاس می نہیں ڈالٹا۔'' اس نے غز ل کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا جو سامنے جلی بھنی کوئری تھی۔

دوہم گھاس مرف گدموں کو ڈالتے ہیں۔ انسانوں کو ہیں، لیکن اگرتم خود کو.....، 'اس کی فطری پرجشنگی اسے خاموش ہیں رکھ کی تھی۔ دوچلوشکر ہے کفر تو ٹوٹا، ویسے زویا لگتا ہے۔ لوگ کچھ ذیا دہ ہی تاراض ہیں۔''اس نے زویا گیا

طرف و مکھا جو ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بی مسکرار بی تھی۔ مسکرار بی تھی۔ ''میں نہیں زیان صاحب میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والی۔'' اس نے طنز رہے لہجہ

اختیار کیا۔ "ارےارے اتنا غصہ بیلو کان پکڑتا ہوں اب تو معاف کر دو۔"اس نے غزل کے سامنے آ

کرکان پکڑ گئے تو وہ رخ پھیر کر کھڑی ہوگئی۔
''ارے بار اب معاف بھی کر وو ابھی تو
آفس کے کام سے صرف پندرہ ون کے لئے شہر
سے باہر گیا تھا جس دن ہمیشہ کے لئے تم سے دور
چلا گیا تب ۔'' اس نے فوراً تی بلیٹ کر دیکھا تو
اسے ای طرح کان پکڑے کھڑے یایا۔

"بہت برے ہوتم زیان، بہت برے۔" اس کی آنگھول ہے آنسو خیکے تو وہ بے ترار ہو کیا۔ "غزل پلیزتم جانتی ہو نہ کہ میں تمہاری آنگھول میں آنسونیس دیکھ سکتا۔"

"تو کیوں کرتے ہوائی ہاتیں۔"اس نے اپنے آنسو پو تیجیتے ہوئے کہا۔

"ارے یار حمہیں ستانے میں مزہ آتا ہے ورنہ میرائی زویا تو بالکل ڈفر ہے۔" اس نے آہتہ سے غزل کے چبرے پرآئی بالوں کی لٹ کوچھوا اور واپس اپنی حکہ پر جا کر بیٹھ کیا ،غزل بھی زویا کے پاس عی چلی آئی۔

"اچھا تو میں ڈنر ہوں تھیک ہے اب جب تم دونوں کی وہ معرکتہ الاراضم کی جنگیں ہوں تو میں سلے تہیں کروانے والی۔" وہ اٹھ کر جانے گلی تو زیان نے فوراً ہی ہاتھ کیژ کراہے بٹھالیا۔

ارے نہیں مار دویا ایسا غضب مت کرنا کیونکہ بیفتے میں تین جار بار تو تمہاری ضرورت پڑتی ہے۔'' زیان نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس کے مسکرانے جوڑے تو اس کے ساتھ مسکرانے

وونوں باتس کرو اسکے نہ لائن برتم وونوں باتس کرو میں درا گھر والوں کی خبر لوں آئی در سے ہم .....'' شمن ذرا گھر والوں کی خبر لوں آئی در سے ہم .....'' زویا کی بات پوری ہونے سے پہلے تی وہ بول پڑا۔۔

'' محمر برصرف فی جان جیں اور وہ بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی جیں۔'' ''اور باتی سب؟'' غزل نے جیرانی سے

"ممانی اور ہالین ہمانمی کودمی نے بلایا تھاء پی جان اسلی ہی گھر میں تعیس اس کئے تمہارے انظار میں پہیں رک کیا۔"

"لکین میمیو نے کیوں بلایا خبریت تو ہے؟"زویا نے بوچھا۔ دور خوست مرواس سلام مرسم ہ

"وہ جیر کے پر پوزل کے سلط میں آج شام کو پچھلوگ آرہے ہیں۔"

"کیا جمیر کاپر پوزل؟" غزل نے چونک کر زویا کی طرف دیکھا تو اس کی حالت بھی غزل سے مختلف ندھی اور وہ ان کے احساسات سے بے خبرا بی بن کے جارہا تھا۔

ماتھ کوئی شادی اندیڈ کرنے اسلام آبادگی ہوئی کے ساتھ کوئی شادی اندیڈ کرنے اسلام آبادگی ہوئی ہوئی اس کے ممانی اور بھابھی کی خد مات حاصل کی گئی ہیں، اب اگر تمہاری تفییش ختم ہوگئی ہوتو ہیں چلوں؟'' آخری بات اس نے کھڑے ہوکر کی لیکن مجران دونوں کی جیران کی شکلیں و کھے کہ جو کے گئے۔

'' میتم دونو ل کوسمانپ کیول سوٹکھ گیا؟'' '' میچھ نہیں ، میتم اتن جلدی کیوں جارہے ہو؟''غزل نے نورانتی خودکوسنجالا ۔۔ ''محتر مہ غزل صانبہ شاید آپ بھول ری '' میں کہ مایدولت ایک مکنی نیشنل کمپنی میں مینجر ہیں

کیونکہ بہرحال پیساس دنیا کی بہت بڑی حقیقت

''جانتی ہوں۔'' غزل نے منہ بنایا تو اس في مرات بوت قدم درواز على طرف يدما

لا ہور شہر کے مضافات میں آیک کنال پر بنایا همیا بدوومنزله ترندی باؤس کمرے مینوں کی خوشحالی اور اعلی زوق کی مثال تھا، زوالفقار تر تدی کے بعدان کے دولوں بیٹول عثان تر ندی اوراحمہ ر ندى نے گاؤں كى كچەز من ج كرايك چيوتى سی کیڈر نیکٹری لگا کی اور ٹی جان اینے دولوں بیؤں، بین شہلا اور بہور ریجانہ کے ساتھ شہر جلی آئیں، شہر آنے کے بعد شہلا تر ندی اور احمد ر ندی کی شادی ایک ساتھ ہوتی پھرعثان تر ندی کے ہاں نیغنان کی آمہ نے کھر میں ایک چھوٹے ہے تھلونے کا اضافہ کر دیا۔

اں کے ایک سال بعد ہی شہلا ترندی جو کہ اب شہلا واجد بن چکی تھی کہ بال برنان کی يدائش ہوئی تو احمرتر ندي اور انبياحمر کو بھي اينے آثن کے خالی بن کا احساس ہوا، پھر کیے بعد ویکرے ریحان حمان کے ہاں ذیشان اور زویا کی آمہ ہوئی اور شہلا دا جد کے ہاں بھی زیان اور عجیر كالضافه ووكميا اور فجرآ خركار قدرت كوجعي فأسيه احمد بررحم آئی حمیا اور شادی کے جارسال بعدان کے آئلن میں بھی ایک پھول طل کیا، میلن میں مرجرين مونے كى وجه سے كچھ مليكشنو موسي اور اس چول کی خوشبو سے ابی متا کومیراب کرنے سے پہلے ہی دہ اس دنیا سے مند موڑ

یٹانیہ احم کا مطلے جانا احمر تروی کے لئے آیک سخ سانحه تھااور شایدوہ بھی اس کے بغیر زندگی

ہار جائے نیکن سمی غزل کی معصوم کلکاریاں اجیس زندکی کی طرف والیس مین الاتیس جواس بات ہے یے خبر محی کہوہ اینا سب سے فیمتی رشتہ بھوچکی ہے، ریجانه عثان کی کودکو ہی ماں کی کودسجیم ہیں اور وہ مین اس کی تانی جان کی بجائے بدی ای بن

احمر ترقدی نے تو فانیہ احمر کے بعد شادی کے بارے میں سوجا تک میں اور تمام تر توجداور محبت كامركز غزل كوبنالياء شهلا داجد نے تو بھين میں عی غزل کوزیان کے لئے ما تک لیا اور احمہ ترندی نے اگر اقرار کیں کیا تھا تو اٹکار بھی کیل کیا تما، اس طرح زیثان ، زدیا ، غزل ، زیان اور عیر بوریے خاعمان میں جی فائیو کے نام سے مشہور تے، جالاتکہ بقول ذیان کے ان میں سے کولی مجمی تلیمس کیل تھا سوائے اس کے اور بیاب سی مدتک سیج بھی تھی کہان میں سے صرف وہ عی تھا جوشردا على سے أيك آؤث سينڈ تك ستو ذنث رہا تھا اور اب مجمی انجیئئر نگ بو نیورش سے الجينئر تك كررها تعاجبكه بإني سب كالثار شروع عن سے درمیانے درسے کے سٹوڈنٹ میں ہوتا تھا، کیکن اس کے باوجود کسی کڑن نے ان کے گروپ میں شامل ہونے کی کوشش مہیں کی اور انہیں بھی بھی کئی اور دوست کی ضردرت محسوس خبیں

وقت ای طرح دید یا وال کررر ما تما یکھ دوسالوں میں کائی تبدیلیاں ہوئیں، فیضان ادر بر ہان کی شادیاں ہو تئیں، ذیٹان کسی *کوری کے* سلسلے میں جایان چلا گیا، زیان کو مھی ایم فی اے کے بعد جاب کل گئی، عجیر نے کر بچونیٹن کے بعد م عنے سے اٹکار کردیا کہ بھول اس کے میری بروی مشکل سے کیا ہے، زویا اور غزل نے یو نیورش

کئے پر بیٹان ہورتی ہو، میں بالکل تھیک ہوں اور بمرضروري تؤخبيل كهانسان زندكي بين جو پجمه يانا واے وہ اے ل جی جائے۔ اس نے بظاہر لسكراتے ہوئے كہاليكن اس كى آتھوں كے بيميلے کوشے ان دونو ں کی نظروں سے پوشیدہ مملل رہ

سكے تھے،زومانے آئے بڑھ كراہے کے لگاليا۔ ووجنين غير مس مهين اتن جلدي بارميس ماننے دوں کی۔'' غزل نے جیر کود یکھتے ہوئے

"اوه مان ...... پيمراب کيا بوگا؟"

''ارے بارتم دونوں تو خواہ مخواہ میرے

اسے بوغورش جوائن کے ہوئے ایک مہینہ ہونے والا تھا اور الیمی تک اس کی سی سے کوئی خاص دوی بھی تمیں کھی اب تو اسے با قاعدہ خود پر غصہ بھی آنے لگا تھا کہ اجما خاصاباس کرتے كرتے كبال خودكو بعضايا، اس سے يہلے كووه كورس ارمورا جيمور كرواليس جاتا الفاقا إس كي ملاقات این جینن کے دوست علی سے ہوئی جو وہیں سے اردولٹر بچر میں ماسٹرز کررہا تھا بھی سے ال كرى اس في اينا اراده ملتوى كرديا تعا-

اس دن وہ کل ہے ملنے تل اردوڈ برار ٹمنٹ ين آياتها، جواس ومنت وه لائبريري شربيها لمجه لوس بنا رہا تھا، وہ اس کے فارع ہونے کے انظار میں وہیں ملر کے یاں کھڑا ہو گیا، اجا تک سی اس نے کسی کے بینے کی آوازش، اس اسی میں کچھالی جھنکار تھی کہ وہ بلٹ کر دیکھنے برمجبور ہو مرا اور جب پلٹا تو لگا جیسے وقت تھم کیا ہے ، گلا لی رعت، چلوری سے لب، شید کی آعیں، مسکراہٹ ملی یا کوئی بہتا جمرنا، ایک بل کوتو اسے ایما لگا جیسے اس کے خوابوں کی شنرادی سینوں کی دنیاہے نکل کراس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہول

میں ایڈ مشن لے لیا، گاڑی آفس میں ہوتی تھی اس کئے گئے تو ائیس کوئی شدکوئی ڈراپ کر دیتا کیکن والیسی بوائث سے آنا یر تا تھا۔ ا کلے بی دن وہ دونوں پوننورٹی سے سیدھی پھیھو کے کھر پہنچ کئیں اور اب عمیر کے کمرے مين بينيس اس سے الجھ رہی تھيں۔ "عِير بيرس کيا هور ما ہے؟" زويانے

"عيرتم ال طرح كيے كرسكى موايخ ساتھ؟"غزل نے زی ہو کر کہا۔

" بین کبال چھ کر رہی ہوں جو بھی کر رہی ہے قسمت ہی کر دی ہے۔ "اس نے نظریں جماکا

" وحمين كوئى بھى فيعله كرنے ہے بہلے كم از لم ایک بار دیشان سے ضرور بات کرنی جا ہے۔" غزل نے مشور دیا۔

"فصليم منس كرت نصلي وتقدير كرتى ب ادر جہاں تک ویشان سے بات کرنے کا سوال ہے تو وہ میں ہر گزمبیں کروں گی۔" اس نے قطعی

« 'تبین نوز ل محبت بھیک کی طرح نہیں ہا تگ جاتی اور ویسے بھی ہر کوئی تہباری طرح خوش تقيب بيل موتار"

''ہاں غز ل جیر فعک کھہ دی ہے۔'' زویا نے بھی اس کی تائیدگی۔ '' کئین زویا ہمیں عمیر کے لئے کچھاتو کنا عاہے۔"ال نے مجموعے ہوئے چنلی بجانی۔ ''لیں کیوں نہ ہم زیان سے بات کریں۔'' دومبیں غزل تم شاید بمبول رہی ہو زیان الارا دوست بى كيش جير كا بعاني بھى ہے۔" زويا

نے فورانی اس کی تنی کی۔

20/4 5 49

''غزل بیٹا کیا بات ہے چندا اِدھر آؤ میرے یا س-' میدان کے کہیج کی تی تھی کہ وہ ان کے یاس جل آئی اور ان کی کووش سرر کالیا۔ ''کیا ہوا میری کڑیا کو آج اتن غاموتی کیوں ہے؟ "انہوں نے بیار سےاس کے بالوں میں ہاتھ کھیرتے ہوئے کہا۔ " کوئی بھی مجھ سے بیار نہیں کرتا کسی کو میری برواہ کیں ہے۔' اس نے کود سے سر انھایا الو آنسوروانی سے بہتے لکے۔ " تنبيل چنداايي نبيل كيتے۔" انہوں نے اسے جیب کروانا جا ہا تو وہ غصے میں اور ان سے '' مبیل میں سیح کہر ہی ہوں ایسا عی ہے۔' ال نے تعلق کیجے میں کہا۔ اں کے آنسو دیکھ کراتو وہ گھبرا حمین اور ريحانه بيكم كوآوازين دييناليس. "بہوا ماہین کہاں ہو مجھی؟ دیلموتو بھی کیسے رورای ہے۔ ' فی جان کی آواز من کروہ دولوں عی دوڑی چلی آمیں۔ ''کیا ہوا میری جان؟'' ریحانہ بیکم نے آ كرنوراي اے ملے لگاليا۔ " کسی کو بھی میری برواہ میں ہے بوگ ای''اس نے روقے ہوئے بتایا۔ " كچھ بتاؤ توسى غزل آخر ہوا كيا ہے؟ " ماہین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پریشائی

''بوی ای منع آپ فیض بھائی کو مجھے یو نیورٹی ہے واپس لانے کو کہا تھانہ۔'' ''تو کیاتم فیضان کے ساتھ کمیں آئیں؟'' ماہین نے سی قدر حرانی سے یو جھا۔ " " الله ووقو مجھے کینے میں ہیں آئے۔"

ہے ہوجیما تو وہ آنسو میاف کرنی ہوئی سیدھی ہو

''تو بیٹا آپ یو نیورٹی ہے نون کر نیٹیں'' ریجانہ بیکم نے کیا۔ " كيا تفا پايا بزے يا يا كے ساتھ كہيں گئے

موئے تھے اس کئے فیضی بھائی نے کہا کہ وہ جیس آ

'' غضب غدا کاذرا پروائیس ہے ان لوکوں کو بیگی کی ، آلینے دو آج ذرا تیوں کو میں ایکی طرح خراول کی۔ " بی جان نے اس کی صورت

"جاؤ بينًا تم جا كر جينج كرو، شاباش\_" ریجانہ بیکم نے کہاتو وہ خاموثی ہےاہیے اورز ویا کے مشتر کہ بیڈروم میں چلی گئی۔

شومئی قسمت کے شام کو وہ نتیوں ہی اسکھے محمر میں داخل ہوئے، نی جان نے شاید بھول بھی جا تیں کیلن وہ اب تک انہیں انٹی باریا وکروا چکی تھیں کہ بھولنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا اوراس وفت بھی وہ ان تیوں کے انتظار میں تی جان کے سماتھ لا وُرج میں ہی موجود تھی ، نی جان نے بھی انہیں فور آلائن حاضر کرلیا۔

''تم نتیزل کوتو ہر وقت کام کی بیزی رہتی ہے، ذرا بروائیس ہے نگی کی پیچاری آج اللی آتی ہے بونیورٹی ہےرورو کر بگی کا اتناسا منہ نكل آيا ہے۔" بي جان بولے جا ري ميں اوروه تتنول جرانی ہے بھی نی جان کے سیاتھ معصوم ی شکل بنائے جیٹی غزل کو دیکھتے تو بھی ان کے سیجھے کھڑی ماہین اور ریحانہ بیکم کے چرے بر چھٹی مشکرا ہے گو۔

''لیکن ٹی جان زویا تو ہوئی ہے نہائ کے ساتھ۔''سب سے پہلے فیضان کی جبرت ٹوٹی اور شامت بھی ای کی آئی۔

" شاہاش ہے بیٹا سے حال ہے تہاری ہے خبری کا، زویا کل کی خالہ کے کھر ہے اب کیا بجی

یجاری اس کے فرشتوں کے ساتھ واپس آنی، عد ہے لایروائی کی تعنی ۔" نی جان جب شروع ہوتیں تھیں تو چراقلی چھلی ساری تسریں نکال کر بی چوڑی کھیں، اس کئے ان کے غصے پر بند باعد سے کے لئے برے پایااس کے پاس بلے

''اس سے میلے کہ کی جان حارا کورث مارشل کردیں بیٹا اینے پڑے یا یا کو معاف میں کرو گیا؟" انہوں نے غزل کے سر پر ہاتھ م محيرتے ہوئے كہا تو وہ توراً على ان سے ليك

ا پلیز بڑے یا یا آپ ایسے مت کہیں میں آب سے عصر محور کی ہوں۔'

"لُوْ كِيم كِيا النِّ بِإِلِي مِي إِرَاسُ مُو؟" إِلَا آئے آئے تو وہ بڑے یا یا کوچھوڑ کران کے گلے

" کی نمیں میں تواپنے پایا ہے بھی خواہوی

''لینی ساری ناراصلی مجھ سے ہے، اب میری تو خیر میں۔'' فیضان نے ڈرتے ہوئے کہا توسب عل بنس يزك-

" چلیں کیا یا د کریں *گے آپ کو معاف کیا* کیکن ایک شرط پر جب تک زویائییں آ جاتی آپ عی مجھے یو غور کی سے والیس لا تیں گے۔" اس نے کمریر ہاتھ د کھ کر دھپ جماتے ہوئے کیا۔ ''جوهم جناب!' فيضان نے جھک کرکھا تو

"ایکسکوزی من<sup>"</sup>" وہ نوٹس کھنے میں مکن تھی کہ اس بکار پراس نے چونک کرمرا تھایا اور اپنے سامنے ڈارک بلیو جينز اور وائث شرك عن ايك التفح طامع بيندسم

20/4 15 51

انہوں نے اپنا کبچہ زم کر کیا۔

میکن میکسم جلد ہی ٹوٹ کمیا کہاہے کسی نے آواز

کوئی ہو بھی تہیں سکتا تھا۔" اس نے مسٹراتے

كيول مسرايا جاريا بي "على في يحي سي آكر

"ا چھا بچو يارول سے يرده وارى-"

"بے فکرر ہوسب سے پہلے مہیں بی بتاؤں

'' برامس'' علی نے ہاتھ آکے بڑھایاتو

غزل نے یونیورٹی ہے آ کر لاؤرج میں

یر مصوفے بر بیک اور فائل کو بھینکا اور نی جان

کُوو ہیں کتبیج کرتے ویکھا تو اپنا غصہ ظاہر کرنے

کے لئے اے ی آن کر کے اس کے آھے جا کر

کھڑی ہوئی، وظیفہ حتم کرکے جونٹی ان کی نظر

''اے ہے لڑکی یا وُلی ہوئی ہے کیا گتی یار

منع کیا ہے کہ دھوی ہے آگراس موٹی بیاری کی

جڑ کے آگے مت گھڑی ہو جایا کرو، نگر میری تو

کوئی سنتا ہی جیس ۔''ایسے کس سے مس نہ ہوتا دیکھ

"اب کیا میری آواز بھی ٹیس آ رہی یا اپنی

زیان اس موٹی یونیورٹی میں بی چھوڑ آئی ہے۔'

ان کےاتنے کچھ کہنے کے یاد جووا بنی عادت کے

برخلاف جباس نے مجھ كہنا تو دوركى بات مليث

کر بھی نہ دیکھا تو انہیں تشویش لاحق ہوتی اور

کروہ دوبارہ شروع ہولئیں۔

غزل پریزی تو دونورای ا*س پریس پزی*۔

''غزل .....اس سے زیادہ خوبصورت نام

"كيابات بفراز صاحب بدا كياكي

دی تھی اور وہ فورانی وہاں سے چلی گئے۔

اس کے کند سے بر ہاتھ رکھا۔

اس نے جس وعدہ کرلیا۔

''تو چر؟''اس نے تا مجھنےوالے اندازیں المِن بيهان فريح ويبار شمنت مين هوتا ہوں اپنا برنس ہے اور اکٹر فرانس آتا جاتا رہنا موں اس لئے فریج لینکو بج سیکھ رہا ہوں ، اکلونا ہوں ماما کی دو سال میلے ڈینٹھ ہو چکی ہے اور وولکین آپ میرسب کھے مجھے کیوں بتارہے " كيول من آب سے شادى كرنا جابتا ''واث؟''اسعهٔ اک لگا۔ " آپ کا شاید و ماغ خراب ہے۔" غصے ے کہتے اس نے جانے کے لئے قدم بڑھائے تو وهاس كرائة من حائل موكماً۔ ''م*س غز*ل مجھے کوئی جلدی مبین ہے آپ الپیمی طرح سوچ کر جواب دیں انجمی میرا کورس حتم ہونے میں جار ماہ بالی ہیں۔'' " مريز كا ايك حد مولى ب اينزيو ...." اس نے بات کواد حورا چھوڑا اور غصے سے ہیر پیتی مونى ومال سے چلى آنى۔ ''مجمتنا کیا ہے اینے آپ کو سٹویڈ، ایڈیٹ " وہ بڑیز الی ہوئی فیضال کے انتظار میں ا بي مخصوص جگه جا كر كھڑي ہوگئي۔ اس نے غزل کوسامنے ہے آتا و کیے کر کار اشارے کر لی کیکن جب وہ کوریڈور میں پٹر سے یاں بی رک کئی تو وہ اس کی طرف چلا آیا۔ ''اے میتم یہاں کیوں کھڑی ہو، کھر جانے کااراذہ میں ہے کیا؟''اس نے غزل کی آٹھوں کے مامنے چنگی بجائے۔

""منتم بهان کیا کردہے ہو؟"

"ني سن" ال نے كمريك سامنے كاڑى روکی تووہ حیرت ہے اسے ویکھنے لگی۔ ''تمہارے ساتھ لانگ ڈرائیو کا موڈ تھا اس کئے ذرا کمیا راستہ اختیار کیا تھا اور بس ،اب جلدی ہے اترویس لیٹ ہور ہا ہوں۔'' "اعربيل آؤڪي؟" · ' نہیں کئے آور میں لکلا تھا حمہیں لینے اور اے حتم ہوئے بھی آ دھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔' ''اوہ پھرتو تم نے کئے بھی جیس کیا ہوگا، چلو فورآ اندر چلو اب کھانا کھا کے ہی جانا جہاں اتی دیر ہوتی ہے وہاں تعور کی اور سمی ۔" اس نے گاڑی سے از کر کھڑی میں سے اسے و میستے ' ویسے تم بو بوں والے اعداز میں پریشان ہوئی گئی ایکی لئی ہونہ۔''اس نے شوخی سے کہا۔ '' زیان تم بھی مہیں سدھرو گے۔'' اس نے جاتے جاتے گاڑی کے بونٹ پر ایک مکا مارا اور اندر بھاگ گئی اور دہ مسکراتے ہوئے گاڑی بیک ተተተ " زویاتم آری ہو یا میں بھی ایک وو عشتہ كى چىنىيان كرئے كھر بينە جاؤن؟" دوسرى طرف ے جینے بی ریسیور زویا کے ہاتھ میں کیا وہ ''اریے ارمے نہ حال جال نہ ملام و دعا بس سير حيظم وے ديا۔ " 'زویا کی بخی بند کرو میدداد یه سامنے جی لی جان کی کھورنی نگاہوں پر نظریر کی تو اس کی زبان

تہیں ی لینے آیا ہوں۔"اس فے شوقی سے کہا۔ " ' بُونِيس سيفض بھائی کيوں نيس آئے؟" '' کیوں میرے ساتھ جانے میں کولی '' زیان!'' اس نے آئیسیں وکھا تیل تو وہ بھی سیرلیں ہو گیا۔ '' نیننان بھائی کواچا تک عی میٹنگ میں عانا پڑااس کئے انہوں نے بچھےفون کر دیاءاب نلیں کیونکہ تمہارے اس تفتیش انداز بر سارے نوگ جھے کھور رہے ہیں کہ کہیں میں لڑتی اغوام تو مهمين توش بعد من يوچيون كي" اس نے گاڑی میں بیٹھ کرزورے وروازہ بند کیا تو وہ بھی مشکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پرآ ہیٹھا۔ '' بیرکہاں جارہے ہوئم ؟'''اس نے زی<u>ا</u>ن کو کاڑی گھر کی متضا وسمت موڑتے ویکھ کر ہو چھا۔ "میں ہیں ہم جا رہے ہیں، کٹریکر کی سنوڈ نٹ ہولیئن تمہاری گرائمر یا لکل زیرو ہے۔'' ''تو ہولی رہے تم سے مطلب تم مجھے کھر چور رو پھر جہاں جاتا ہے چکے جاتا۔" اس نے زوتھے پن سے کہا۔ "اب تو ہر راستہ تم سے شروع ہو کرتم یہ بی تتم ہوتا ہے اس کئے تنہا کہیں جانے کا موال ہی پیدائیل ہوتا۔'' ''ا تنایقین ہےخود پر؟'' ''صرف خود برميس بلكه ہم دولوں برہے۔'' ى تظري جھكارى -° ' اوراگر بھی تنہاسنر کرنا پڑا تو؟'' ِ

اک نے اتنی گری نظراس پر ڈالی کہوہ ہے اختیار ° و و دن زبان واجد کی زندگی ش بھی تبین آئے گا۔" اس نے فورا بی کہا تھا ادر اس کے لنظول نے غزل کی روح تک کوسیراب کر ویا

'' طَا ہر ہے کہ ڈیٹ مارنے تو آیا کیس ہول 'مجھے فراز حسن سمیتے ہیں؟'' 2014 5 (52)

متحص کو کھڑے مایا، دل ہی دل میں اس کی

خوبصور فی پر ملینی کوسرائے ہوئے اس نے قدر

''کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟''اس نے

ٹاکنٹگی سے بوجھا،غزل نے نظریں ممما کر دیکھا

تو وہاں موجود سارے بی سیج قل تیے صرف وہ ہی

تناجیمی کی اس کئے اس نے اجازت دے دی۔

بیشا وہ ٹورائی اٹھ گئی،اے کھڑا ہوتے و کیوکر دہ

بھی ہو کھلا کر کھڑ ا ہو گیا۔

ساتھ ہی بیٹھنا دیا ہتا تھا۔''

'دلیں وائے ناف۔'' ووصینکس۔'' وہ جیسے بی مسکراتے ہوئے

" آپ کہاں جا رہی ہیں میں تو آپ کے

· و تکھے میں کوئی مشعل ابامہ تو ہوں نہیں

أصل مين ميرا وه مطلب نبين تقامين

آپ کا جوہمی مطلب ہو جھنے اس سے کیا

"آب جمجھ کیں رہیں میں ..... کیے

'' کی آپ *صرف دو منٹ بیٹھ کرمیر*ی بات

کیوں کیا آپ کو جھے ہے کوئی کام ہے؟"

'' تو کھر کہیے میں ذرا جلدی میں ہوں۔'' وہ

لفڑے کھڑے ہی سبی اس کی بات سننے کے

معجماؤل؟"ال نے بے بی ہےاہے ویکھا۔

''جی بہت ضروری کام ہے۔''

کئے تیار ہوگئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔

جس کے ساتھ بیٹھنے کا اعزاز آیپ حاصل کرنا

جاہے ہیں۔" اس نے س قدر می سے جواب

المحت ليج من كهاب

2014 (53)

کویریک لگ گئی۔

''اگرتم اس وفت میرے سامنے ہوش کو

میں تمہارا سر محار دیتی۔" اس نے آواز کوشی

الامكان آسته كرنے كى كوشش كى -'' کیکن آخر ہا بھی تو چلے کہ غزل صاحبہ کے ات غيم كي وجد كياب؟" '' وجِه كُونَى اتِّي حِيمُونَى خَيْلِ ہے كه فو ن يربتا دول '' اس نے کن اکھیوں سے کی جان کی طرف دیکھا جو د دبارہ اینے و ظیفے میں مشغول ہو۔ انتو کیا بہت بری ہے؟" ووسری طرف ہے جیرت کا اظہار کیا گیا۔ "الى وكى برى بورك جونث كى ہے۔" °° کیا مطلب؟"' " مجمعوش ذرانوال بما بمي سے لي كرآلي ''مطلب بیرکهاس چ<u>و</u>نث کی مصیبت کا نام موں۔'' زویا اٹھ کر جانے لگی تو عبیرنے ہاتھ 🚒 كراسے دوبارہ بھاليا۔ "آج منح ہی بربان بھائی بھا بھی کو لے کر ''ہاں یار ویکھلے تین دن سے اس نے اسلام آباد کئے ہیں۔'' میرے ناک میں وم کمیا ہوا ہے جہال دیکھو ''بھا بھی ڈلیوری کے سلسلے میں کئی تھیں، میرے پیچیے چلا آتا ہے،اب جب تک تم میل آ لوگ یا تیں کرو میں تمہارے لئے کچھ کھانے کو ما تين هي كيل جانے والى او ندرى -" لاتی ہوں۔' وہ اٹھنے لکیں تو غزل نے انہیں ''کین بیر راز ہے کون اور تمہارے پیچھے و منبیں مجمیون میں بزی ای نے اتنا 👫 " فرن و بارشن كاف اور جه سے شادى کھلاویا تھا کہاب بالکلِ عی گنجائش ہیں ہے۔ « لکین کھیرنز کھاسکتی ہونہ۔'' ' ليا؟'' دوسرى طرف كى فيخ اتني زور دار · محير ماني فيورث، دونو مين منزور ڪها دُار تھی کہاہے ریسیوراینے کا نوب سے دورکریا پڑا۔ می کنیکن تھوڑی دیر بعد۔'' ° 'او گاؤ به تو واقعی بهت برا مسئله ہے کمیکن تم "اجھا ٹھیک ہے لیکن کھا ضرور لیما میں ذیا یر بیثان نہ ہو میں کل آئی ہوں تو اس سے جان عصری نماز ہر ہو آؤں پھر وفت نکل جائے گا۔ تَهِرُانے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقیہ ڈھونٹر عی لیس میں واٹھ کر جل کئیں تو غزل اس سے بوجھے كاوك "اس في أحارس داولي -''احِهاتم كُلْ ضردراً جانا مِن اب نو ن رهمتی " بيرريه زيان كب تك آجائے گا؟" موں کیوں کہ لی جان کے تبور بتارہے میں کہان

کی برداشت کی حد حتم ہو رہی ہے اور وہ کسی جی

وتت سنج رکھ کر شروع ہونے والی ہیں اوکے

'' بے وقوف مرسوں سنڈے ہے میں نے سوچا تھا کہتم دونوں کمر آ جاد کے کین اب قوتم میں آ نہیں آ کتے کیونکہ جما بھی بھی کھر پرنہیں ہیں، اب کیا کریں زویا؟'' غزل نے زویا کی طرف دیکھا۔

"ارے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے ہم! نہیں آ کتے تو کیا ہواتم دولو ل تو آسکتی ہو۔" عجیر نے اس کی مشکل دور کر دی۔

ور نہیں نہ ہم بھی نہیں آ کتے۔'' زویا نے ک

یوں بر کیونکہ ڈیٹان کا فون آنے والا ہے۔''
''کیونکہ ڈیٹان کا فون آنے والا ہے۔''
'' دو ہمیشہ سنڈ سے کوئی فون کرتا ہے، کچھلے سنڈ سے اس کا فون آیا ، اس لئے جھے یفین ہے کہ وہ اس سنڈ سے کو ضرور کرے گا اور جھے اس کے میرا کھر سے بہت ضروری ہات کرنی ہے اس لئے میرا کھر پر رہنا ضروری ہے۔''غزل نے مجھاس طرح کہا پر رہنا ضروری ہے۔''غزل نے مجھاس طرح کہا

کے جیرچونک ہڑی۔
''غزل تم نے اس سے کیا بات کرٹی
ہے؟''اس نے مفکوک نظروں سے اسے دیکھا۔
''' کچھ خاص نہیں بس میں کہ جیرا ہے پارٹنر
کو بہت مس کر رہی ہے۔''

'' پھی نہیں یار میں تو نداق کر رہی تھی۔'' غزل نے فورای بات سنجال لی۔ ''اچھانداق تو مجردہ فراز حسن بھی شاید۔'' ''یار پلیز اس کا تو نام بھی مت لو۔'' '' تو پھر کنیازیان کا نام لیس؟'' ''عمیر!''اس نے غصے سے گھورالیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔

''زویا و پیے کیا کہ رہے تھے موصوف؟''
''کہنا کیا ہے بس پچھے ایک مینے سے دن میں ایک بارد یدار کرنے آ جاتا ہے لیکن دور ہے ، سیاور بات ہے کہاں کی نظر دن کا ارتکاز اتنا کہرا ہوتا ہے کہ ہماری غزل صاحب اسے بلیث کردیجے ہوتا ہے کہ ہماری غزل صاحب اسے بلیث کردیجے ہوتا ہے کہ ہماری خزال صاحب اسے بلیث کردیجے ہوتا ہے کہ ہماری ان ہے اور اس کے دیکھتے ہی وہ سکراتا ہوا والیس بلیث جاتا ہے۔'' زویا نے تنفیل سے صورت حال بیان کی ۔۔۔

''واؤ انٹرسٹنگ دیکھنے میں کیما ہے؟''عمیر کوتھوڑ انجس ہوا۔ ''بڑی ڈیٹنگ پرسٹیلٹی ہے۔'' زویانے کہا تو دواد ربھڑک آھی۔

"اب اگرتم دونوں نے ایک اور باراس کا نام لیا تو میں ابھی یہاں سے جلی جاؤں گی۔" "ارے ابھی تو میں آیا ہوں اور تم ابھی سے جانے کی بات کرری ہو۔" زبان نے اعد آتے ہوئے اس کی آدھی بات ہی تی تی تھی ،غزل کا غصر تو اسے دیکھتے ہی غائب ہوگیا۔

"شکر ہے تمہاری شکل تو نظر آئی، اب چلو ہم دونوں کو ذرا گھر ڈراپ کر دو۔" غزل نے اسے آرام سے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ "ابھی تو میں آیا ہوں ذرا فریش ہولوں۔" "داہ کیا بات ہے جناب کی بہ تو کہ مہیں سکے کہ فریش تو میں تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر تی ہو سکے کہ فریش تو میں تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر تی ہو سکے کہ فریش تو میں تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر تی ہو

عند (54) مع 2014

''آنے ہی والا ہو گاعمو ما تو جیر ساڑھے

بجے تک آ جاتا ہے۔' عیراتو تھڑی کی طرف

2014 5 55

"ادل ہوں میر تفسا بٹاڈا ئیلاگ بول کر میں این پر سیلنی ڈاؤن میل کرنا جابتا اور ویسے بھی بھی بھی کچھ نیا بھی ہونا جائے۔'' اس نے دونوں ہاتھ سر کے بیتے رکھ کرصونے کی بیک ہے نیک لگانی اور آئنسیں موندلیں۔ " ال بال ہریار کچھ نیا کرنے کا شمیکہ توثم نے علیا ہوا ہے نہ۔'' وہ پھراس سے خفا ہو گی "اب کیا کریں جب ساری دنیا سو کولڈ مجنوں مننے کی کوشش کرے تو ہم جیسے لوگ کہاں جائیں گے۔' اس نے آئیسیں کھول کر ایک نظر اس کے غصے سے چرے مرڈالی اور مسلماتے ہوئے چرہے آلی مورد لیں۔ "زیان بوآراماسل "اس کی مشراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا جبکہ بیراور زویا ہمیشہ كى طرح خاموش تماشانى يى بينى تعين "ليس آني ايم، آخر كويس زيان جول، زیان لیعنی میا نداور دونوں میں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات مہیں۔"اس نے اپنی بات کاعلس اس کے چرے پر تلاشنے کے لئے بہت خاص نظروں ے اسے دیکھا تھا اور دہ نور آئی گڑیڑا گئی تھی۔ "زدیا چکو بری ای انتظار کر رہی ہوں کی۔''اس نے فورا تی زویا کاماتھ کار کھسینا تھا اورزیان کی منزا ہے اور بھی گہری ہوگئے۔ زیان کی آتھموں میں غز ل کا اتنا محمراعلس د کی کر بیر کواس محض کی ب<u>ا</u> دا آئی تھی جسے ول نے تو ا نا مان لیا تھا لیکن ، جیر کو کھویا ہوا دیکھ کرز دیائے اس کی آئھوں کے سامنے چنگی بھائی۔ "اعتم كهال كلوكش ؟"

ود کمیں میل " اس نے فورا ی خود کو

''حيلو مين تم لوگول كوچيوژ آ دُل-'' زيان

كمراءوكما-

"عِيرتم بھي ڇلو ذرا آؤ ننگ عي ہو جائے کی اور رائے میں اس تنجوس سے آئن کر یم تھی کھا میں گے۔" آخری بات غزل نے اس کے قریب ہوکر بہت آ ہمتلی ہے کی تھی کیلن چر بھی

زیان کو پچھشاک ساہوا۔ ''میتم دونو ل کیا چھوی پکاری ہو کہیں پچھ کھانے کا تو .... ' اس نے شک کا اظہار کیا تو جیرو رای بول برسی\_

وومنیں میں ہاری آپس کی بات ہے م لوگ چلویس ای کوبتا کرآتی ہوں۔ " وہ اندر کی طرف بھا گی تو دہ متنوں بھی باہر کی طرف چل

 $\triangle \triangle \triangle$ 

کھڑی نے ہارہ بجائے تو اس نے ٹی دی آف کرکے ساتھ عی لیٹی زویا کی طرف ویکھا جو یے خبر سوری تھی ، ابھی وہ لائث آف کر کے لیٹنے بی لئی تھی کہ نون کی مثل جج انتھی ، اس نے لائٹ ا کن کرے کھڑی کی مخرف دیکھا اور منہ بنائے موت فون الماليا-

ہے بٹاشت ہے ہوجما کمیا تھا اور وہ بیڈیری

ا چھل پڑی۔ ''ذیثان تم ، نیکن تہمیں کیسے پتا کہ فون میں معالی نے اٹھایا ہے۔'' اس نے خوشکوار جیرت میں ڈوب کر یو جھا۔

"تم مجول ربى مونيكن من بيس مجولا میں آدھی رات تی دی دیکھنے کی بیاری صرف

"لكين تم في آج أس وفت كيسے فون كرايا

''ارے ہاں میں توحمہیں بتانا عی بجول کئی میں پونے غیر کے لئے لڑ کا پند کیا ہے، بس دو تنین دنوں میں وہ نائش کرنے وائی ہیں ،تمہارے یاس زیادہ وفت میں ہے نون رھتی ہوں کائی رات ہو گئی ہے اٹھا خدا حافظ۔'' اس نے جان بوجه کراس کی ہات سے بغیر نون بند کر دیا اور لائٹ آف کرکے لیٹ گئے۔

''اہمی انجمی زیان سے بات ہوئی تو سوجاتم

"خاك مزے ہورے ہیں تبارے بغیر آو

"وہ کیول؟" دوسری طرف سے جیرت کا

" " عِير كَا يار شر جونبيل تفا اور زديا كوتو تم

" کورس حتم ہونے کے بعداب تو تھوڑی ی

''' کیایات ہے تمہارا واپس آنے کا دل بی

" آل ہاں، ہماری الی قسمت کہال کہ دہ

"ہوسکتا ہے وہ تمہارے سامنے بی ہوا درتم

" کیا مطلب؟" وومری طرف ہے جیرانی

'''فویشان کھی کبھی اپیا مجھی ہوتا ہے محیت

المارعة س ياس على جولى الماديم على الس

پیجان مہیں یاتے ، کہیں تمہارے ساتھ بھی تو ایسا

تہیں؟ موج لواس سے بہلے کہ وقت تمہارے

ہاتھوں سے نکل جائے۔" دوسری طرف ایک

مم<sub>یر</sub>ی خاموش منمی جیے غزل نے ہی تو ڑا۔

جانے تی ہو کو کیرم سے تنی الرحی ہے، احجما ہیر

بناؤوا ہی کب آرہے ہو، ہمارا کی فائیو تمہارے

آ زادی کی ہے تھوڑا سا تھوم پھرلوں پھرا کلے مہینے

تبيل حابتا لهين وبال كوني پيندتو نهيل آئي؟"

بغير بهت ادهوراب-''

تك دالي آجادُ ل كا\_"

غزل نے شوخی سے چھیٹرا۔

اتنی آسالی سے ل جائے۔"

علاسے لیجان نہ یارے ہو؟"

ہے بھی ہات کرلوں ویسے بھی چھٹی بار جب میں

نے نون کیا تھا تو تم اور زویا پھیچو کی طرف تنیں

بالكل بين مزامين آرما ب، جائے موجب سے تم

ہوئیں تھیں لگاہے خوب مزے ہورہے ہیں۔

الله ہوہم نے ایک بار بھی کیرم کیل کھیلا۔"

" وْيِيْان جِمْ لِقِين ہے تم عِبر کی محبت ہے وا من مہیں چھڑا یاؤ گے۔'' سونے سے پہلے ہیہ آخری بات تھی جوای نے سوچی تھی، اس کے بعد نینداس برجادی ہوگا۔

آ تکھ کھلی تو کھڑی دس بجا رہی تھی وہ جمائیاں لیتی ہوئی آئی تو سامنے عی زوی<u>ا تیا</u>ر ہو

"ية م مح من كبال جانے كى تيارى كررى ہو؟ "غزل نے حمرال سے او جھا۔ "من من من لوتم ایسے کہ ری ہو جیسے اجی یا کچ تی ہیجے ہیں محتر مہ ہوش میں آئیں دس جگ رہے ہیں۔'' اس نے مڑ کر ایک نظراسے دیکھا اور پھر بالوں میں برش کرنے لئی۔ "چر بھی با تو طلے کہ کہاں کی تیاریاں

"بإبر كانون آيا تفاخاله كي طبيعت تُعيك تبين

''تو مچر مه بدحو که <u>جحص</u> جانا ہوگا۔'' وہ اس کے یاس جلی آئی ادراس کے سر میر چیت لگاتے

"مطلب مير كه بجھے جانا ہے خالو اور بابر انہیں اسکیے تو تہیں ندسنمال سکتے۔"

" بيه كيا بات بوني بملا كياتم عي رو كي بو

'' بیلوکون ہے؟'' آواز میں بھی جھنجعلا ہے۔ پیا

"كىسى بى جى قائيوكى تلى؟" دوسرى طرف

20/4 5 (57)

20/45 5

ے۔" ڈاکٹر بھی اس کے یاس عی رقی کری پر آفس كوليك ساس جاديد بادآيا جواس دنت اس کے لیبن میں علموجود تھا، جب اسے تکلف محسوس ہوئی تھی اور اس کے بعد اسے پچے "اب كيمامحسوس كرربي بو؟" " پہلے سے بہت بہتر۔'' '' آج کیا ہوا تھا۔'' ڈاکٹر نے پروفیشل انداز میں بوجھا۔ " مِن آص مِن بيضا تعا كها جا تك سر مِن دردشروع ہو گیا، میں نے ایک ڈسپرین نے لی کیکن درد کم ہونے کی بجائے انتاشد بد ہو گیا کہ ين شايد بي بوش مو كيا تها آت مجيم بجمه يا ويس ہے۔" اس نے اینے سریر ہاتھ رکھا جہاں اب ىجى دروكى بىكى بىكى ئىسىس ائدرى كىسى -" ' بول ـ " ڈاکٹر نے مچھ سوچے ہوئے موسکیا اس سے پہلے بھی مجھی ایسا درو ہوا "ا تناشد بدتو بھی نہیں ہوامعمو کی سا دروتو بھی مجھار ضرور ہو جاتا ہے، ہال کیکن مجیلے جو سات ماہ سے بیہ درد اکثر ادر شدید ہونے لگا " پر بھی تم نے مجی کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ ''تَهِين جارے میملی ڈاکٹر نے تو بھے اپنا مل چیک اب کرانے کامشورہ دیا تھا جس میں ی پھرمعرو فیت کی وجہ ہے لا پردا ہی برت گیا۔'' ""مہیں ایبالہیں کرنا جاہے تھا۔" ڈاکٹر کے کیج میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ وہ چونک کیا۔

'' کیا بات ہے ڈاکٹر اتنے معمولی ہے سم

''میرے خیال میں مہیں گف سیرپ کی اشد ضرورت ہے۔''زویانے غصے سے اسے کھورا ادر کھڑی ہوئی۔ ''تم بھی چلوغزل۔'' اسے بیٹھا دیکھ کر ''تمہارے کئے کی جان کا حکم ہے کہ آ میرے ساتھ ذیشان کا تمرہ سیٹ کراؤ۔'' " ' ذیشان کا نمرہ ،مکردہ کیوں؟'' " وہ اس کئے کہ کل شام کی فلائیٹ سے وہ والهن آرباہے۔'' د کیا ؟'' وه دولوں ایک ساتھ چینی ادراس یخ میں جرت اور استعاب کے ساتھ ساتھ خوتی بھی تھی جوان کے چروں سے صاف طاہر تھی۔ '' جی بان ابھی تھوڑی دریہ پیلے اس کا فون آیا تھا، سیٹ کنفرم کرا کے بی اس نے ہمیں نون کیا ہے، اب تم لوگ نوراً چلو ورنہ کی جان کا تو هول-" ده باته ردم من مسي تو ده دولول پينيچ پيل اس کی آنکھ کھی تو سامنے ایک درمیا بی عمر کا ڈاکٹر چیرے پر تنفیق کی مسکراہٹ لئے کھڑا تھا۔ ''ابتم کیمامحسوں کررہے ہو دوست؟'' اس نے ایک ہاتھ سر پرر کھ کرا شمنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے اسے فورانی ایسا کرنے سے روک دیا۔ " اول ہول پکھ دیر کیٹے رہو۔" " بجھے یہاں کون لایا؟" اس نے نظریں معما کرکسی کو تلاشنے کی کوشش کی۔ ''شاید تمہارا کونی آفس کوئیگ ہے میں نے اس سے کچھ میڈسنز منگوائی ہیں، وہ تی کینے ممیا 2014 5 58

ے ارداری کے <u>لئے</u>؟" " " تو ادر کون کرے گا، تین عی تو ہینے ہیں ۔ خالہ کے ایک نے تو شادی کے بعد سسرال کوآبا د کرنے چک دیاء دوسرا اسریکہ میں شادی کرکے ای کو بیار ہو گیا ہے، ایسے من باہر بیارا مال کی و مکیر بھال کرنے یا آفس جائے؟'' "باير ..... يجارا بهت مدردي مورى ب كيا بات ہے؟" اس في راز داراند اعراز من ' برنبیل '' و و نوراً اٹھ کھڑی ہو گی۔ ''تم ما نو يا نه ما نو دال من مجھ کالا نو صرور ووممهين جوسوچا بيسوچو من تو جاري ہوں۔" اے یکی جاتا دیکھ کرغزل نے ممکین 'کیکن زویا تمہارے بغیرتو میں بالکل پور "اب کیا ہوسکتا ہیں میں رک ٹبیں سکتی اور تمہیں بھی ویشان کے نون کا انتظار کرنا ہے۔'' اس نے دروازے کے ماس عل رک کر کہا۔ د کیکن ذیشان سے تو میری دو دن <u>پہلے</u> کیا کہائم نے؟"وہ چیرت زوہ می واپس " إل " اس في رات زيثان سے ہونے والی بات جیت کن وعن د ہرا دی گی۔ " پھراب مہیں کیا گنا ہے؟" زویا نے ساری یات س کر بوجھا، لیکن اس سے پہلے کہ غزل کچھ جھاب دیتی ماہین جلی آئی۔ " زديا ينح بابرآيا ب مهيس ليني آجاؤ " آن-....آه-"غزل نوراني كماني تمي -

''ائی کیس سالہ بریکش میں میراکوئی مجی 51

ورولي دجه عيد"

" كما مطلب؟"

وه والعي يريشان جو كميا تعا\_

ٹیملٹ تو اس دفت نے لی۔

" بید معمولی سر کا در دخیل ہے۔"

" جب تک تمهارالوراجیک ای تبین موجاتا

" ( اکثر صاحب آپ کھے چھیار ہے ہیں۔"

د دخمیں کیکن پ<sup>مجھی س</sup>ر مجھی کہنا قبل از وقت ہو

اس سے بہلے کہوہ چھاور ہوچھتا جاوید جلا

''ڈاکٹر ائی حمقک سیرلیں۔" جاوید نے

" بع ناٹ ایٹ آل '' ڈاکٹر نے اطمینان

''اد کے بیک مین کل تمہیں چیک اپ کے

آیٰ، پھراس نے ڈاکٹر کی ہدایت کےمطابق ایک

اسے درد میں ترکیا ہوا دیکھا تھا اس کے بوجھے

ولایا اور پھر جادیہ سے نظریں ہٹا کراہے دیکھنے

کئے صُرور آنا ہے، چونکہ میں ایک ٹیورد سرجن

جوں اور بیمیرا ڈالی سیتال ہے اور میرا نام<sup>حس</sup>ن

ہے۔ واکثر حسن نے معافے کے لئے ہاتھ

بر حایا تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ

بالكل الحي كے انداز ميں جواب ديا تو وہ مسكرا

وہاں سے نکل گئے اور ڈاکٹر حسن سوچ میں کم ہو

رُمِيان ..... زيان واجد " اس في مجى

"اد کے زیان کل ملیں سے۔" وہ دولوں

وكيونين كها جاسكا، آني جوب كديمرا شك صرف

1

ائدازه غلظ ثابت تبين ہواليكن آئے اس نو جوان كو د مکھ کردل جا ہتا ہے کہ ایسا ہوجائے۔" واکٹر حسن ئے بے اختیار موجا۔

ویثان کے واپس آنے کی خوش میں آج وہ یا نجوان آنس کرمم یارگریش موجود تھے۔ " میں ذرا دیکھ کرآتا ہوں کہیں وہ آئس كريم لينة أس لينذ توجيس جلا كيا-"زيان نے اٹھتے ہوئے کہا تو ان سب کے چروں پر مسلمایت دوژنی۔

زیان کے جانے کے بعد غزل نے ذیثان اور جیر کی طرف دیکھا تو وہ وونوں ایک ووسرے سے بے نیاز اینے اردگرد کی چیزوں کو محور رہے ہے، ان دونوں کا تو پہائیبیں نیکن ان کی ریہ نے نیازی اے ضرور تیارہی تھی، اس نے آتھوں ہی، آتنمول میں زویا کواشارہ کیا اوراسے پکارا۔

''ذیشان!''اس کے پکارنے کی دیر می اور وہ ایسے اس کی طرف متوجہ ہا تھا جیسے نہ جانے کب ہے ای یات کا منتظر تھا۔

اس کے اس بے تابانہ اعداز برغزل نے بزی مشکل ہے اپنی ہمی روکی تھی لیکن اس کا لہجہ اس کےانداز کی چغلی کھا گھیا تھا۔

" جين من تو بس مير كهدري كلي كدتم في ا جا يك والين كا فيصله كيسي كراياً."

" کیوں میری واپسی سے مہیں خوشی نہیں ہوئی۔' وہ ہات ہو غزل ہے کرر ہاتھالیکن نظریں اس کے ساتھ بیٹی جمیر ریمیں، جس کی اٹھیاں سیک برآ ژی رسی کلیرین هیچی دی میں لیکن ان کیبروں میں چھیا ایک لفظ اسے صاف نظر آ رہا

الهیں خوشی تو ہم سب کو بن بہت ہوٹی

ہے، آخر ہم سب نے ہی تمہیں مس مجی بہت کا ہے، کیوں جیر؟ "اس نے اجا تک تی جیر کو یکا ا تضااور ده چونک انجی۔

" مجرتم نے بھے ایکوا کیوں نہیں '' اس نے براہ راست عمیر کی طوف دیکھا تھا لیکن پھ اس کے کانیتے ہاتھوں اور زرد پڑتے جرمے و کھے کراس نے خود ہی اپنی ہات کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔

"اور غزل کیسی چل رہی ہے تم ووٹوں کی

"اف بدي سے جمير وياتم نے." زويا في فورأى مرير باتحد مارا تغاب

'' کیوں؟''اس نے حمرت زدہ سے اعراق

" وہ اس لئے کہ یو نیورٹی میں کیڑے تکالیا غزل كادل پيندمشغله ہے۔"

و مهرس تو بس موقع ملنا جائيے۔ "غزال نے اسے کھورا۔

"رَيْكُمْ غِزِلْ مُصِيمِ مُحِي لُوْ مِجْمَعَا دُــُ" ذيثانِ کے کہنے کی دیر کئی اور وہ شردع ہو گئے۔

ا زیان نے ان سب کے چروں پر جمر مسلرا ہمیں دیکھیں تو اس کے قدم ان تک آ . آتے وہیں رک کئے اور اس کے کالوں میں ڈاکٹرخسن کےالغاظ کونجنے کیے۔

'' رپورٹس کےمطابق حہیں پرین ٹیوسر۔ اور لاسٹ اسلیح، لاسٹ اسلیج'' اس کی آٹھمولا کے کوٹے بھیکنے گلے تھے، لیکن فورا بی اس آنسوؤں کو بھیے دھکیلا کیونکہ اس مل کو وہ جمیع کے لئے اپنی آلمول میں قید کر لینا جا بتا تھا۔ جانے بھرزعر کی بیں ہیریل وویار ہ آئے نہ آئے ''لوزیان آخمیا۔''غزل نے بی سب ہے

"اللكوئيل مجميم من فرل سے ملك بات كرني تنى - "اس في كن قدر جع بلتة جوت كها\_ " جي ضرور ڪھيے۔"

يہلے اے دیکھا تھا اور دومسکراتا ہوا ان تک جلا

وه دونوں کوریڈرور میں کھڑی تھیں جب

اما تك ى غزل كى تظرما من سات قرازمن

''یارزویاریتو هاری می طرف آر ہاہے۔''

''کون؟'' اس نے بے خیالی میں آئس

''سامنے تو دیکھہ'' غزل نے اسے کہنی

" بيرتو والعي ادهرين....." اس كا منه كللا كا

منه تو بند كر، كيا يبلے كوئى لڑكا نبيل

" دیکھا ہے لیکن ا تنا ہینڈ ہم نہیں ۔" کہہ کر

'' بہلومس غزل۔'' وہ بشاشت سے مسکرایا

اس نے فور اُننی منہ بند کر لیا ادر اسی وقت وہ جمی

کیکن غزل نے جواب دیٹا تو دور کی بات اس کی

طرف دیکھنا بھی کوارانہ کیا، بیافار میلٹی بھی زویا کو

"اوہ امیزنگ آپ تو میرے نام سے جمی

" چی اصل میں، میں غزل کی کڑن ہوں۔"

''اوہ میر تو بہت خوتی ہوتی آپ ہے ل

" جھے بھی ۔" زویا مسکرائی تو غزل اعربی

وافف ہیں۔" اس نے بھی یر زور دیا زویا کی

أتلقول من شاسانی کی رمق د مکیه چکا تھا۔

اندر ﷺ وتاب کھا کررہ گئے۔

ماری تو اس کے ہاتھ سے آج چھوٹ کر کپ میں

بريزى، ده الى كى طرف چلا آر باتغا\_

كريم كهاتي بوئ يوچيا۔

ديكها؟"اس في زرج بوكر كما-

ان کے مامنے آ کردگا۔

"درامل اسے مجھ تیں آیا کہ اس کے سامنے کہدوے یا جیں۔"

"و یکھے آپ میرے سامینے بات کر سکتے الله-"زويااس كى جھيك مجھر ہى تھي۔

"اللجو تکل میں نے غزل کو پر پوز کیا تھا کیکن انہوں نے انجی تک کوئی جواب بی تبیں وہا، نیکسٹ منتھ آپ نوگوں کے پیرز ہونے والے بیں اور میں اِس ووران انہیں ڈسٹرب مہیں کرتا حابتا تمااور جب تک آپ کی یارٹ ٹو کی کلاسز شروع ہو میں میں بہال سے جاچکا ہوگا،اس لئے مِن الجمي جِلا آيا-'' وه چونکه بڙے سليقه پيسے بات كررہا تفااي نے زومانے بني بڑے تل ہے اں کی بات ٹی، زویا نے غزل کا ہاتھ پکڑر کھا تھا ورندوہ کب کی دہاں سے بھاک چلی ہولی۔

« مسرُ فراز آب يقيناً ايك الحصي انسان بين لیکن حاری مجوری یہ ہے کہ غزل آل ریڈی الليجة ب، سوآني اليم سوري."

· • 'ليكن .....؟ ''اسے تخت شاك بہنيا تقار ''میرے خیال سے اس کے بعد پھے بھی كمن سننه كي مخوات بالى تيس رسى -"زويا اوراس نے آگے جانے کے لئے قدم بڑھائے تو وہ بے اختياري انبين روك ببيثابه

'' كيا مِن اس خوش نصيب كا نام جان سكيا

'''زیان!''غزل نے استے اعتاد کے ساتھ اس کانام لیا کداس نام کے ساتھ جرا امرد تک فراز کو اس کی آنکموں میں نظر آئٹیا اور وہ شکتہ قدمول سے والی لوٹ کیا۔ 公公公

2014 - 60

" آپ بالکل بجا فرما رین بی*ن محتر مه غز*ل ہوئے تھے تو تمہاری خالہ خالو اور بابر آئے مانيه ليج من باتحد جوز كرآب كالمكربدادا كرا تنے۔ "اس نے سامنے پڑمی پلیٹ میں سے سکٹ ہوں کہ آب بی کی وجہ سے میرمی ڈولتی ہوتی ناؤ الفاكرمندمين ذال ليابه كارك يركى ہے۔" ال كے واقى ماتھ جوز "میں ....مہیں کس نے بتایا؟" " آج شیخ عی بزی ای نے بتایا، وہ لوگ دییج پران دونوں کی ہمی جھوٹ کئ تھی 🗓 "نا دُ کو میں نے مغیر حار سے تو تکال لیا ہے وابتے ہیں کہ باہر کی شادمی تم سے ہو جائے۔" لین ابھی کنارے ایس کی۔ اس نے سجیدگی ال في غور بيزويا ك طرف و يكما تووه نوراتي ا بی نظریں جمکا گئا۔ ''کما مطلب؟'' " پھر ای نے کیا کہا؟" اِس نے بظاہر ''مطلب کہ جیر سمجھ رہی ہے کہ بڑی امی بڑے عام سے اعراز میں یو جما کیلن اس کا لہے نے میرے کئے پروشتہ لگا کیا ہے۔ اس کے اعراز کی چھلی کھا گیا۔ '' تو ....؟'' وه الجني مجمي تبنيل سمجما فغالميكن ''بزی ای کوتو میدشته بهت پیند تما'' زوالتجھ کُٹانھی تب عی مسکرانے لگی۔ " تھا۔" اس کے چرے کارنگ کن ہوا۔ '' أف'' اس نے دونوں ہاتھوں سے إينا ''' ہاں انہوں نے تو مجھ سے کیا تھی تھا کہ سر پکڑ لیا اور زویا نے بردمی مشکل سے اپنا قبقیہ میں تم سے یو جو لوں لین میں نے کہا کہ کوئی فائده مبيل كيونكه زويا كوتؤ بإبر بالكل بمني يسندنبين " ئِے وَقُوفُ اس سے بِہِلَے کہ جِمْراس رشح كرنى ية ال نے زويا كے جرب كى اڑى موئى ے انکار کر دے نورا جا کراہے بناؤ کہ میردشتہ رنگت دیکھی تو اس کی ہنی حجوث کی اور وہ یکا بکا تہاری عی مرضی ہے ہواہے۔" ہوکراہے دیکھنے لگی۔ '' نئین کیے بتاؤں؟ ہروفت تو وہ بھا بھی '' برحوتم نے بچھے اتنا بے وتو ف مجھ لیا ہے کے ماتھ ہوتی ہے۔" ''نو بدحوفون کرو'' " كما مطلب؟" أس في عائب وما كي " ہاں میڈھیک ہے میں ابھی کرتا ہول ۔" ، ہے پوچھا۔ "مطلب بيد ذخر كه من تواي دن سمجه أي تمي '' ویسے یا رغزل تم تو پر می پھپی رستم تھی ای ہے بات بھی کر کی اور مجھے بتایا تک مبیں کیکن خیر مجتر مفر ماری می ، بیجارا باہر۔ "غزل نے اس کی آل الم ور مي نيل -" تقل ا تاری تو نوران ساری بات اس کی سمھ میں آ " جانتی ہوں اور ہونا مجی جا ہے کیونکہ میں "ریکی غزل تم نے واقعی ای کو ....."اس نے صرف تہارے بھائی ہی کی ہیں تہاری بھی یرابلم حل کر دمی ہے۔" کے چربے پر خوشیول کے رنگ مجبوث رہے تھے "ميرى كون سى يرابلم؟" اس في جراني لیکن وہ انجمی تک جیرت کے سمندر میں غوطہ زن

" ر یان سی کہتا ہے تم دونوں میہ بہن بھالی یں ڈ فر ہو، بے وقو ف میرا مطلب تھا کہ آج اس کی بات کی ہو جائے کی اور شاید میسینو ڈیٹ جی 'کیا..... کیکن یہ سب ..... اتنی جلدی نیے؟"اس کی بو کھلا ہٹ نے ایس کے دل کا ہر مهيد كھول ديا تھااور يبي وہ جا ہتي تھي۔ "ارے جلدی کہاں سمبیووتو کب کی ہاں کر چکی ہوتیں وہ تو پر می ای تمہارے آئے علی تھوڑی معروف ہولئیں میں اس کئے بدیا ت استے دلول تک رک کی ورنه تو-" وه بول ری محی اور ز د حمران ہریشان ی صورت کئے ان دونو ل کودیلیم جا ری تھی اور ذیشان تو اس کی بات حتم ہو<u>ہ</u> سے پہلے ہی ریحانہ بیٹم کے کمرے کی طرف دوڑ "غزل به سب کیا ہے؟" ذیثان کے جانے کے بعد زویا جیے اس ٹرانس سے باہر آف • • تھوڑ می در مشہرو جاؤ ابھی پیا چل جا<u>۔</u> گا۔"اس نے ریمورٹ پکڑ کر چینل بدلنے شردگ کردیے تو وہ جمی تھن کند ھے اچکا کرروگی۔ ''غزل ہو جیزتم نے تو میری جان عی ٹکال ومي تحلي " يا ي منك بعد على ذيثان ان " ميلي لو خود على كوستني كالر كهائ بيني تھے اوراپ، دوتو شکر منا و کہتمہارے آنے گ ین کریں میں نے بومی امی کوسب کچھے نتا ویا 🕊 ورنداب تک بزی ای اور پھیچو بھیر کولسی اور 🌉 منسوب کرچکی ہوتیں اورتم اپنی محبت کے خاکے یر ناتجہ پڑھ رہے ہوئے۔''ال نے استے دلون

''زویا..... زویا کیاں ہوتم ؟'' غزل ہاہر ے ی ایکارلی جل آری کی۔ · ''تَ تَكْعِينِ أَكْرِ اسْتَعَالَ كُرُوعِي تَوْ مِينَ مَهِينِ یہیں لاؤنج میں ہی بیٹھی تظرآؤں گی۔''اس نے عُزِلُ كُولًا وُرجَ مِن آتے د عَلِيمُ لِما تَعا۔ "متم دونوں بہان بیٹھے ہو اور میں تہبیں پورے کمریس ڈھونڈنی محرری میں گیا۔ "ال نے زویا کے باس بیضتے ہوئے اپنی سانسوں کو درست کیا جو تیزی سے سرحیاں ارنے کی وجہ سے ا کھڑنے لگی تھیں۔ '' کیوں ہارے خلاف کیا وارمنٹ نکل آیا ہے؟" ذیثان نے ٹی وی کا دالیوم کم کرتے ''اییا عی سمجھ کو بتا ہے میرے یاس ایک زبروست نوز ہے۔"اس نے پر جوش ہو کر کھا۔ '' کیا؟'' دونوں نے ایک ساتھ میں بوچھا "برسی ای شام کو پھیمو کی طرف جا رہی ہں، کیس کروکیا وجہ ہوسکتی ہے؟" "ایک توتم سے ہزار دفعہ کہا ہے کہ بہلیاں "تو تم ہے كس نے كہا تھا كدا بنا دماغ ''غزل!'' اس نے کڑے توروں سے زوياا" وه كون ساليجهي رہنے والوں ميں ارے ارئے سیز فائر بیٹم ووٹوں کو آج کیا ہو گیا ہے؟ چلوغز ل جلد می سے بتاؤ اب کیا بات '' آج ہماری عمیر پرائی ہوجائے گی۔'' "وان مان سينس " ذيشان نوراني مجرك

20/4 63

" كُلُّ شَام كو جب ہم آئس كريم يارار مكة

" ليج أيك تو من في اتنابزا كام كيا ب

20/4 62

عصدات عن الارف كاليمل كرليا تعالـ

اوپر سے میراشکر میادا کرنے کی بجائے جھے برعی شک کیا جارہا ہے، اس سے تو اجھا ہوتا کہ میں بڑی ای کوانکار بی کرویتی۔"اس نے ناراضکی ظاہر کرنے کے لئے اٹھ کر جانا جا ہا تو زویا نے فوراعیاس کے دولوں ہاتھ تھام گئے۔ وونول سيح ووست مو اورتم وونول

بہت اجھے ہوا اور یہ خفیقا کچی بات ہے۔'' اس نے کہا تو غزل محراتے ہوئے اس کے محلے لگ

'تم وونوں <sub>کیہ</sub> گلے <sub>س</sub>لنے کا سیشن بعد میں بورا كراين، بيليد ميري برابلم حل كرو" ويشان نے آ کر صفحالے ہوئے اعداز میں کہا۔

" كيول اب كون مي برابلم بي؟" اس نے زویا سے ملیحہ و ہوتے ہوئے کو حجما۔

''اس نے تو ن بی بند کر دیا وہ میری بات نے کے گئے تیاری میں ہے۔''

ووتمهار بساتهاياي مونا جائے " پلیز چیرکرونا-"

''ہوں، کچھ موجتے ہیں۔''غزل نے اٹھ کرو ہیں ٹھٹنا شروع کر دیا۔

° ' کیوں نہ ہم عبیر کو گھر بلا کیں ، مچرتم بات کر لینا۔'' زویا نے مسکراتے ہوئے ذیشان کی طرف و یکھیا تو اس نے انبیا منہ بنایا جیسے کوئی کر دی کو لی نکل لی ہو۔

و متم مین مشوره دے سکتی ہو ہجھے معلوم تھا اس کئے جمتر ہے کہ تم اپنے چھوٹے سے دہار جمیر زیادہ زور نہ ڈالو۔'' اس ہے پہلے کہ وہ کوئی جواب ویتی غزل بول پردی۔

"واه کیا آئیڈیا ہے غزل۔" "اوه میڈم اب ذرا زمین پراز آئیں'' وہ سمجھ گیا تھا کہ اتی تعریفیں زدیا کو چڑانے کے کئے کی جاری ہیں۔

"او کے تو سنوکل مارالا سٹ پیرے میں عجیر کو شایگ کے بہانے بانی موں، میں اس سے کبول کی کہ او ندرش کے بعد ہم میکڈ وعلد ملی جائيں گے دہ بھی وہیں آ جائے لیکن ہم وہال جیں جائیں محے بلکہ کھر آجائیں محے اور تم وہاں جا کر اس سے ل لیما ، کیما ؟" اس نے داد طلب نظروں ہے ویکھا تو زویا تو اسے کافی امپیریس نظر آئی كبكن ذيثان بجحوالجعاالجعابوا سأقعابه ° كما بوا آئيڈيا پينديبين آيا-''

" أئيدُ يا تواجها بي ليكن آج اكراي في جا

''الوهم الهي تك وين الله جو، رشت كي بات تو میلے عی موچکی ہے کیلن یا قاعدہ رشتہ اس الواركوط كيے جاتيں كے،آج لوبزي اي پيميو کوان کے بوتے کی مبار کباد دینے جاری ہیں، اس کئے میسب تیاریاں ہوری ہیں۔" "غزل بولائز۔"

" لائز کہویا چیز نیکن تمہارے منہ سے سی کو

"ویے غزل بیا عرکی باتیں مہیں کیے با چل جانی ہیں اور بیرکون کون سے رہھتے کے ہو رے ہیں۔ ' دیثان نے راز داری سے بوچھا۔ ''سنڈے کو جمیس خاص طور سے مکیک ہما مانے کے لئے کوں کہا گیا ہے گاہر ہے کہ م لوکوں نے نہیں سوجا ہوگا اور دوسر کے کل میں نے اِتَّفَا تَأْيَرُي أَى أُورِ مَا بَيْنِ بِمَا بَعِي كَى بِالتِّسِ مِنْ لِي تھیں ، اس بار ان کا اراد ہ تمام کنواروں کوشاد گ شده بنانے کا ہے۔

'' *پھر* تو ان کنواروں میں تم ادر زیان مجی شامل ہو گئے۔' ذیشان نے شوی ہے کہا۔ ''صرف میں اور زیان ہی جیس زویا اور با ..... " ایک دم ی اس کی زبان کو ہریک گلی می

ادر پھرائل نے اور زویا نے وہاں سے بھاگئے میں ایک کھے بھی جمیں لگایا تھا اور ذیثان کے چرے پر ہلی م سراہت درآئی۔ **ተ**ተ °° آ دُ زیان میں تبہارا ہی ویٹ کر رہا تھا۔'' وٰ اکر حسن نے اسبا عمراً تے دیکھ کر کہا۔ « 'سوری سرآفس میں مجھ کام زیادہ تھا اس لئے میں تھوڑا ہما لیٹ ہو گیا۔" وہ معمافحہ کرکے

ان کے سامنے رکھی کری پر بیٹھ کیا۔ '' آفس اوک، ہاؤ آر ہو۔'' انہوں نے مسكرات بوت يوتيها-

" يہ لو آپ جھے سے مجتر جائے ہوں گے۔''اس نے تھو تھلی مشکراہٹ کے ساتھ جواب

" منهاري فائنل ريورنس آهمي بين اور مين نے ایلیمرس سے رائے بھی لے کی ہے۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک فائل کھو لی۔ ''کتنا وقت ہے میرے پاس؟'' اس نے بظاہر بڑے برسکون سے انداز میں بوجھا لیلن ں کے اندر کیا کیا مجھٹوٹا تھا بیصرف وی جانا

" آنی ایم سوری سین ہم سب کی رائے بھی ہے کہ تم نے آئے میں بہت دم کر دی، تمہارے باس زیادہ وقت کمیں ہے شاید حار ماہ یا جھ ماہ'' انہوں نے سامنے بیٹھے تو جوان کی طرف دیکھا جو بهت حوصلے سے اتی موت کی خبرین رہا تھا۔ ''تم اینے کھر میں کسی کو .....'' " میں مریں ایس کیں بنا سکا۔" اس نے

ي " تو چرنسي دوسيت کوي بنا وو، کيونکهاس ونت مہیں ایک ایسے محص کی ضرورت ہے جو بهارے ساتھ اس در دکی یانث سکے، تنہا وروسہا

بہت مشکل ہوتا ہے، اگر کوئی ساتھ ہواتو درو کی چین بھی کم محسوں ہوتی ہے۔'' '' آپ نھیک کھیرہے ہیں لیکن میں انس

اسيخ ساتھ بل مل مرتانہيں و کيوسکتا ،ميري موت كوسبنا توان كے لئے يملے بن ببت مشكل موكا اں براگرامی سے آئیں یا جل جائے ، کیل سے جھے سے مبین ہوگا۔" اس نے دونو ل ہاتھوں سے سر تھام لیاءای وقت کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ " پایا دس از ناب فیر آپ نے کہا تھا کہ آن شام میں آپ بالکل فری ہوں کے لیکن آپ لو۔" اجا تک عی اس کی تظر کری پر بیٹھے حص پر یزی توجوای کود بکیدر با تنا۔ ''زیان تم'' پیجان کا مرحلہ پہلے اس نے

'' فراز!'' وہ اٹھ کر اس سے بعل کیر ہوا تو واكثرهن في حيران بوكر أو حيات "فراز بيناتم زيان كوجائة بو؟"

"لیں یا یا ہم نے کالج کے جارسال ایک ساتھ بن گزارے ہیں۔'' پھروہ اس کی طرف

" ليكن تم يهال كيا كرد ہے ہو؟" "مِن بِهِ جَائِےٰ آیا تھا کہ زندگی کی ڈورکپ ہاتھ سے چھوٹے والی ہے۔" ڈاکٹر حسن سے موتے والی بات چیت کاعی اثر تھا کہ وہ اس کے سامنے یوں کہند کیا تھا۔

" کیا مطلب؟" اس نے جرائی سے

' بچوجیس چاتا ہوں پھر طیس گے۔'' اس نے جلدی ہے ڈاکٹر حسن سے مصافحہ کیا اور جلا

" مایا ہے ...." وہ اہمی تک اس کے کے الفاظ كے ذر اثر تھا۔

2014 5 65

20/4 5 ( 64 )

فطعی! نداز میں کھا۔

''بیٹا اسے ہرین ٹیومر ہے۔'' پھر انہوں نے اس سے کھیں جھیایا تھا۔ \*\*

اس نے ارد کر دنظر دوڑائی تو سب بی خوش کپیوں میں معروف تھےصرف وہ بنی اپنی میل پر تنهاجیمی می، جباے آئے بندرہ بیں سن کزر كئے تواس كى جھنجھلا ہٹ عروب پر چھنج گئے۔

''حد ہوتی ہے لیحنی مجھے وقت پر وہنتینے کی تاكيد كى فى اورخوددونول محترمدا بمى تك يين بينى

''سوری عجمر تجھے آنے میں دہر ہو گی۔' کوئی بہت تیزی سے آ کر کری تھیٹ کر بیفا

'' ذیشان تم اوریهال-'' " ہاں بس وہ پھول ڈھونٹر نے میں تھوڑی در ہو گئی،اصلی تو لے جیس اس لیے میں بہ لے آیا۔'' اس نے سرخ رنگ کے تھی پھولوں کا گلدستهاس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔

'' ذیثان بیرسب، میں تو یہاں غزل اور ایک سنٹ " اسے ایک دم بی ساری بات مجھ

" اس كامطلب بحصه يهال با قاعده بلانتك كرك بلايا كيا ہے "اس سے يميلے كه وہ خفا ہو جانی وه تورآی بول پرا۔

" دیکھو جمیر کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات من لويبلے على من كافي وير كر چكا مول \_'ا

'' ''تیں مجھے کہنے دو پلیز اگر آج 'آبیل کہہ یایا تو شاید چربھی نہ کہہ یاؤں، کیا تم مجھ سے شادي كروكى؟ "عجيرنے تظرين الجماعين تو وہ اس کی آتھوں میں محبت کے رنگ دیکھے کر جیران رہ

" هيں جانبا ہول تم کيا سوچ رہي ہو، ي<u>کي ن</u>ه

وقیل بر کیسے سوی سکتی ہول کیونکہ جھو سے زياد وكون جانبا ہوگا كەمجىت اس طرح اجا تك كى رازی طرح ہم پر آشکار ہوتی ہے اور چر مارے جاروں طرف رنگ عی رنگ بھیر دیجی ہے۔ اس نے کہائیں بس سوج کے رو کی۔

ظرح صرف ایک ودمت مجمالین ای دن جب غزل نے تہارا t م کسی اور کے ساتھ کیا تو جھے بہت برالگا، مجھ سے برادشت بیل ہوا، بول لگا جیسے زند کی میرے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہو، اس یل جہلی یا راحساس ہوا کہتم برسوں سے اس دل کی کمیں ہو ریتو میں بن بے خبرتھا، سین ایک بات کی تو تمہیں داد ویلی تی پڑے کی کہ فیصلہ کرنے میں میں نے دیر میں گی۔'' اس نے جس اعراز میں داد ماتی اس نے جمیر کے چرے یر مسکر اہٹ بلمير دي، اي وقت ذيثان كي نظر انترنس ڈور ے داخل ہونے والی غزل اور زویا یریزی۔

" بیددونوں کہاں ہے ٹیک پڑیں؟" اس کی دونوں ان کے باس بی جی تھی ہے۔ "م دونول يمال كيا كررى بو؟"

"م سے زید کینے آئے ہیں۔" فرال نے بیٹھتے ہوئے کہا تو زویا بھی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے علی بیٹھ گئی۔ ''وه کسخوشی میں؟''

'' میہ جو ہزار واٹ کے بلب تم دونوں کے چرول پر جل رہے ہیں ان کے ہوتے کسی اط خوتی کی۔'' امیا یک عی غزل کی تظرمیز کے 🚅

كەبدا مانك مجھے محبت كيے ہوگئ؟''

" مانتی ہو جمیر میں نے مہیں ہیشہ غزل کی

بزبزاہث اتنی بلند ضرور تھی کہ عمیر نے بھی س کی کیکن اس کے بلیک کے دیکھنے سے پہلے علی وہ

مس برے محولوں بربر ی می۔

2014 (66 )

نے جنگ کے اثرات دیکے کر مداخل ضروری مجمی۔ ''اچھا اب جلدی بتاؤ کہ کون کیا کیا لے گا؟'' ذیشان نے پوچھا تو وہ متنوں اپنی اپنی پسند

''میرا سے سڑے ہوئے پھولوں کا گلدستہ

"تم نے عی تو کہا تھا کہ پھول لے کر

''واٹ تمہارا مطلب ہے کہ میہ مجلول تم

''ہاں۔'' اس نے ہاری ہاری تیوں کی

" ذیبان تم سے بڑا ڈفر میں نے آج کے

''میری نیک تمنا میں تمہارے ساتھ ہیں

''میرے خیال سے جمیر کواجی ہے آنے

''میتم دونو <sub>ل</sub> کیا الئی سیدهی بثیاں پڑھار ہی

" ب فرر ہواب ہاری پڑھانی ٹی کوئی بھی

"الجِما اورايين بارے من كيا خيال ب،

''اورمیرے خیال سے تمہارے ہیٹ کے

ئی اس پر اثر میں کرنے والی کیونکہ محبت اندھی

ہولی ہے۔ ' غزل نے کہا تو جیراس یر ج

ميرا خيال ہے زيان كوتمبارے خيالات بتانے

چوہے تمہارے د ماغوں میں مس چکے ہیں ، اس

کے پہلے ان کے بارے میں موچنا جاہیے۔" زویا

میں ویکھاتم لا علاج ہو۔" پھراس نے جمیر کی

طرف دیکھا چوکائی حد تک اپنی جمی روکنے میں

عالانکہ ذیان کے ہوتے ان کا نیک رہنا مشکل

والے وقت کے لئے خود کو تیار کر لیما جاہیے۔

ہوا ہے۔'' اس نے نھور کران دوٹوں کو دیکھا۔

لائے ہو۔''اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہے ا

رو کا جبکہ زویا اور عجمر نے اپنی مھی چھیانے کے

يهال كيا كروما ہے؟''

لے سریج کرلیا تھا۔

کامیابری معن\_

ہے۔'' وہ جمرے خاطب ہولی۔

زویانے برخلوص مشورہ دیا۔

رات ہونے والی ساون کی پہلی بارش میں سنج كواور بمي خويصورت بنا ديا تعا، خيلي آسان كو ملے کیرے بادلوں نے و حانب رکھا تھا، پھوار کی طرح برئتی بوندوں کو ہوا اینے ساتھ اڑا کر لائی ادر اس کے چبرے کو مجلو ڈالتی، مواکی اس شرارت پر وهمنگراانهتی ادر پیچل موا اس کی کٹوں سے میاتی واپس ملیف جالی۔

"غزل جلدي آؤنا شيخ پرسپ تمہاراا نظار كر رہے ييں۔" زوياكى آوازس كر اس نے کھڑ کی کا بیٹ ہند کر دیا اور بیٹیے چکی آئی۔ ناشتے کے بعد موسم کے نتور و کھ کر تقریاً

كياره بي وه كمر سے فكلے تھے، راستہ تو بہت اجھا کٹالیکن گاڑی ہے اترتے تی غزل کا منہ بن

''اس سے زیادہ بری جگہ جس کی تھی تمہیں يكك مناني ك لئي "اس في وكى سے سامان ا تاریخه ذیثان اور زیان کو د مکھیر کہا، عجیر اورزویا کی حالت بھی پھھاس سے مختلف ندمھی۔ " کیا کریں ڈھونڈا تو بہت کیکن کی ہی تہیں۔" زیان کے کہنے پرسب بی بنس پڑے تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے کھورا۔ "میرے خیال سے یہاں سے چلنا

على سيء ورندايانه بوكهاس درخت يرريخ والى بھو تنیاں اپنی کسی ساتھی کو و بکھ کرینچے اتر آئیں۔' اس نے چھی فاصلے برموجود ایک او تے کھنے ي كود يهركها\_

''زیان یو ....'' غزل نے ہاتھ میں پلزی

ہوئی ٹوکری میں سے امر و د تکالا اور اسے دے مارا کین اس کی قسمت انھی تھی کہ وہ فور آئی سائیڈ ہو کیا اور امر و د سیدھا ذیشان کے جا لگا جو بالکل زیان کے آگے تی کھڑا تھا اور وہ سینے پر ہاتھ فور آئیل رکھ کر تی ہے۔

'' ذریشان تم ٹھیک ہو؟'' وہ متنوں می اس کے پاس جلی آئیں۔

"یار زیان مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کے جھٹروں مل کے جھٹروں میں تسی دن میں ضرور ضائع ہو جاؤل کا ۔"اس نے سینے پر ہاتھ در کھے رکھے کہا۔
"دلیکن ڈیٹان امرود تو تمہارے کندھے پر انگا تھا۔" زویا اس کی ایکٹنگ سے ذرا بھی متاثر نہ

" بے وقوف چوٹ جہاں مرضی گے لیکن ورد و دل بی میں ہوتا ہے نہ۔ ' ذیبان نے اپنی طرف سے بڑی مجھداری کی بات کی تھی لیکن ان مسب کے مشتر کہ فیقیہ پراس نے خبالت سے ہم مسب کے مشتر کہ فیقیہ پراس نے خبالت سے ہم جمکا لیا، میجھلے دو گھنٹوں سے وہ تنوں ایک دوسرے کو عی کمپنی وے دی تعین، زیان اور ذیبان کوارکوں کا ایک کروپ بلاکر لے کیا تھا جن کے پاس کرکٹ نیج کرنے کے لئے دوارکوں کی کہ تھی۔

"اس سے زیادہ انجوائے تو ہم گھر پری کر لیتے ہیں۔" جیمر نے اکمائے ہوئے کیجے میں کہا تو زویا بھی اس کا ساتھ دینے گئی۔ "دوافتی اب تو ہاتھ کہی ختم ہوگئی ہیں۔" " چلو بھر ہم بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔" غزل کو جوش آگیا۔

'' باگل ہوئی ہو کیا؟'' جمیر نے کہا۔ '' عمیوں کیا لڑ کیاں کر کٹ نہیں کھیائیں؟'' '' غزل ہلیز اب تم وہ اپنے نصول قسم کے ولائل دینے نہ شروع کر دینا۔'' زویانے اس کے

سامنے ہا قاعد ہ ہاتھ جوڑ دیئے۔ ''جلو پھر ہایر کے بارے میں ہات کر لیتے

ہیں، یہ ٹا کیک تو فسنول ہیں ہوگا، ہے نہ ہمہارا کیا خیال ہے قیمر؟''

یں۔ ''میرے خیال ہے بس ٹھیک علی ہے۔'' وہ غز ل کا اشارہ سمجھ کی تھی۔

"اچھا اور اس ذیثان وفر کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟" اس کے ہے ہے اعداز پر وہ دونوں قبقیہ مار کر ایس پڑیں تو دہ بھی ان کی شرارت بچھ کر مسکرانے گئی۔

" تیکن سیرسلی بار آگر بایر بھی یہاں ہوتا تو اور حرا آبا۔''غزل نے کہا۔

'''اگروہ لا بھور ہیں ہوتا تو ضرورا تا کیکن وہ تو کراچی گمیا ہواہے۔''اس نے اتنی افسر دگی ہے کہا کہ دہ دونو ں مسکرائے بغیر ندرہ شکیں۔

"هم متنوں اپنانشانداز ماتے ہیں۔"
دلیں۔" خول تو فورا بی مان گئی اور
بوریت اتنی ہوری تنی کرزویا بھی احتجاج نہ کرسکی
اوران کے ساتھ مل گیا۔
وو تیوں ہاتھوں میں امرود پکڑ کر ورخت

کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئیں وہ لوگ کھیلنے میں استے کمن تھے کہ انہیں خبر بھی مذہوئی۔
"د کھو ایک ساتھ مارنا لیکن خیال رہے ہمارانشا نہ زیان یا ذیشان نہیں ہیں او کے۔" غزل کے کہنے پر ان دولوں نے بس سر بلانے پر بی اکنفا کیا تھا۔

"اوکے ون ٹو تقری۔" ان کے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور فیلڈنگ کرتے تین لڑکے

بڑ ہڑا کر اِدھراُدھرد کیھنے لگے، نیکن جب تک ان کی نظران متنوں پر پڑتی ،وہ وہاں سے کافی فاصلے مثبل رہی تھیں۔ مسل رہی تھیں۔

مہلی دفعہ کو اتفاق سجھ کروہ لوگ نظر انداز کر سکتے تھے ملیکن جب وہ دو وقعہ ادرای طرح امرود ان کے سرول برآ کر گلے تو انہول نے وہال سے بھاگئے میں دیر جنس لگائی اور زیان اور ذیبتان جمالئے میں دیر جنس لگائی اور زیان اور ذیبتان جران پریشان سے والیس آگئے۔

'' عجیب پاگل تھے تھیل چھیں بی جھوڑ کر ماگ مجھے۔''

" بھاگ کہاں بھگا ناپڑا۔" غزلنے امرود اجھالتے ہوئے کہا۔

\* "تم .....؟ "زیان کوساری بات مجھ میں آ گئی تھی کہ اتنے سارے مردو کیاں سے آئے تھے۔

کھانے کے بعد ان لوگوں نے پچھ دیر پارک میں چہل قدی کی مجرروای کبارے جانے کے ارادے سے وہاں سے نکل آئے، راوی کتارے پنچ تو شام ہو چکی تھی، زیان اور غزل تو دین دریا کے کنارے بیٹھ کھے، جیر، زویا اور زینان چہل قدی کرنے ذرا آ کے چلے گئے۔

و کیور ہاتھا۔ دو کیا ہوا؟'' درس فرزیں

'' تیجین ''غزل نے اسٹالا۔ '' کیکھ تو ہے کیونکہ تمہارا چیرہ کبھی جموٹ میں بول ''' این تھر سے میں میں میں تاریخ

وہ جانتی تھی کہوہ اگر جاہے بھی تو اس سے پہر نہیں چمپاسکتی،اس لئے مشکرانے کی لیکن اس مشکرا ہٹ میں بھی درد کا احساس ہلکورے لے رہا تھا۔

" بانیس زیان کیوں ایک بل کے لئے تی اسی کیکن مجھے ایسا لگا جیسے بی مورج اکیلا نیس فروب رہا ہے گئے ایسا لگا جیسے بی مورج اکیلا نیس فروب رہا ہے ۔ " ایمی تھوڑی وہر پہلے وہ جن احساسات سے گزری تھی اس نے زیان کے ماشد ان خدشات کوزبان وے دی تھی ، غزل ماشد سے بلا کرد کھویا کیا۔ تھا۔

''یہ سب تنہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔'' زیان نے خودکو سنجال کراس کے ڈرکو دور کرنا چاہا کیکن وہ کچھزیا دہ ہی خونز دہ تھی۔

''زیان ایک بات تو نتاؤ کیا محبت کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟'' وواس کی آنکھوں میں دیکھ کر یوچے رسی تی

مین کیونکہ محبت کا تعلق جم سے مین ا موتا، محبت تو روح میں بہتی ہے اس لئے ہمیشہ زعرور ہتی ہے، نیکن حمبیں آج کیا ہو کیا ہے غزل کیوں الی یا تیم کر دی ہو؟"

'' مجھے فورٹیل یا کہ بیرکیہا خوف ہے جواتی

2014 69 69

2014 5 68

شدت سے میر سے اندرسرائیت کر دہاہے۔"

''خلو بہاں سے انھو۔' وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
''زیان ایک وعدہ کروآئ۔''غزل نے اپنا
ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ تجب سے اسے دیکھنے لگا۔
'''اگر قسمت نے ہمیں مرف چند کھے بحی
دیکو ہم انہیں مل کر پوری زندگی بنالیں گے۔''
''ونہیں غزل میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کرسکتا
کے نیک تہمیں اند جروں میں دھکیل دیں شے۔''
گونکہ وہ لیے میرے لئے تو زندگی بن جا تیں
گونکہ وہ نے میرے لئے تو زندگی بن جا تیں
وہ صرف موج کررہ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کراہے
وہ صرف موج کررہ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کراہے

''میرا خیال ہے اب چلنا جاہیے کوئکہ بارش کی بھی دفت ہوسکتی ہے۔'' زویا کہ رہی بھی اور بمیرزیان اور غزل کے چبرے دیکھ رہی تھی۔ ''غزل تم ٹھک ہو؟''

" ہاں۔" وہ مشکر افی تو عمیرا سے اپناوہم سجھ کرسر جھٹک کررہ گئی۔ زیان اور عمیر کوچھوڑ کروہ تینوں گھر ہنچے تو اٹارہ مواجعی اور الدور میں ہورٹیل دیتا تھیں۔ مد

زیان اور عمر کوچیوڑ کروہ تینوں گھر پہنچ تو ماہین بھابھی باہر لان میں بی مہل ربی تعیں، وہ تینوں صورتحال جانے کے لئے ان کے پاس بی حطے آئے ، ان کی مہل اطلاع من کر زویا تو اندر بھاگ گئی جبکہ وہ دونوں تفصیل جانے کے لئے بے چین ہے۔

بابا جان تو جاہتے سے کہ تیوں شادیاں میں اکسی ہو جا کیں گین کی جان نے دولوں میں گین کی جان نے دولوں میٹیوں کی شادی ساتھ کرنے سے منع کردیا، اس کئے خالہ جان کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے دو مہینے بعد زویا کی شادی کی تاریخ رکھی گئی ہے اور اس کے ایک میٹیے بعد تمہاری اور ویشان کی شادی اسٹی کی جائے گی۔' ماٹین کی یا تیں سن کر اس کے دل سے ہر ڈر ہر خوف دور ہو گیا اور اب وہ مجر فیر ہر خوف دور ہو گیا اور اب وہ مجر فیر ہر خوف دور ہو گیا اور اب وہ مجر فیر ہر خوف دور ہو گیا اور اب وہ مجر فیر ہر خوف دور ہو گیا اور اب وہ مجر فیر ہر خوف دور ہو گیا اور اب وہ مجر فیر ہر خوف دور ہو گیا اور اب وہ مجر فیر ہر خوف دور ہو گیا اور اب وہ مجر فیر ہر کئی ۔

'' وہ تم دونوں اب اسپنے اسپے گھر جا کر پورا کرنا۔'' ما بین نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چیت لگائی تو وہ اس سے لیٹ گئی اور ویشان کی رنگ تھما تا اعدر چلا گیا۔۔

 $\Delta\Delta\Delta$ 

"یار زویا بیتمباری مجھیوساس کوجمی اجمی عی فوت ہونا تھا بھلا ایک ہفتہ تھر نہیں سکتیں تھیں۔ ہائے آج ہم بیٹھے تمہاراولیمہ کھارے ہوتے۔" "بہت ذکیل ہوتم غزل۔" زویانے اسے تھی کرکے سکتے گارام سے تھی کرکے سائیڈیر رکھ دیا۔

سائیڈ پررکھ دیا۔

دوشکر کرو کہ ابھی مریں، اگر جو پچھے مینے
پہلے مرتب تو باہر صاحب کی دہن وہ محرمہ ہوتی ا جو ہڑے وہڑ لے سے آج کل ان کے کھر میں رہ ا رہی ہیں۔ "جیرنے پکوڑ کے کھاتے ہوئے کہا۔ دی جیں۔ "جیرنے پکوڑ کے کھاتے ہوئے کہا۔ "زویا ڈرا خیال رکھنا سنا ہے وہ کا آ خوبصورت ہے اور اوپر سے بیتم بھی، کہیں بائے بھائی کا دل بیسل میا توج" اس نے راز دارائے۔ اعداز میں اس کے پاس آکر کہا تو غصے میں زوا

نے اسے دھکا و ب دیا اور جیمر کی اسی چھوٹ گئی۔
'' و بیسے سیر سکی یار زوبا تمہارے خالو نے
میک نیس کیا، یہ کیا بات ہو گئی کہ اس کی سامیا ذمہ داری اپنے سر لے لی، پہلے ماں کی وجہ ب شادی لیٹ ہو کی اور اب بیٹی '' جیمر نے سنجید کی سے کہا۔

''لیکن وہ بھی کیا کرتے بھائی تو اس کا اس ہے نہیں اور بہن اسے اپنی سسرال لے جا آت سکتیں تکی،ایسے میں وہ پیچاری کہاں جاتی۔'' زمر کوچ چے اس سے جمدروی موری تی ہی۔

"بری ہدردی ہو رہی ہے ایسا کرو باہر بھائی کی شادی ای سے کرادو بڑا تو اب ملے گا۔"

زل نے جل کر کہا۔

"غزل تم نے تو خواتو او کا بیر باعد ھ لیا ہے۔"

اس بھاری ہے۔"
" عالا تکہ ہونا تہمیں جا ہے تھا۔" جمیر نے لقہ دیا۔

" بهرحال میحرمی کموتم بیرتو بانتی مونه کهاس کی دجہ سے تمہاری شادی لیٹ ہوگئی۔" " دلیکن اس میں اس کا کیا تصوراس کا منگیتر فیر ترمین میں میں میں شدی میں دو مین اور مد

نوج میں ہے اور وہ مجی شوی میں سورہ ان میں فوج میں ہوتے ہورہ ان میں اور وہ مجی شوی میں، دو میننے بعدوہ آئے گا تب اگر خالو جان دونوں شادیاں اسمنی کرنا جاہ رہے جیں تو اس کیا میں برا کیا ہے؟''

''غزل اس کو پھیجمی کہنا ہے کا رہے ہیہ پوری طرح اپنی مسرال پر فدا ہے۔'' جیر ہاتھ جھاڈ کر کھڑی ہوگئی۔

"مم كبال جارى جو؟" غرل في يوجها"ماحي بباور كروف كى آداز آرى بيء المركز آقى بول كر بها بهى كبال بين أداز آرى بير كرك في رافل جولى تو لوال واردروب بين مركم من داخل جولى تو لوال واردروب بين مسلم من موكى تفي اور وه معموم بلك بلك كر رور با تقادات في بين اسے كاف سے تكال كركود ميں ليا اس كارونا بند ہوگيا۔

"بگاڑ کر رکھ دیا ہے تم لوگوں نے اسے، جہاں لٹاؤ گود میں آنے کے لئے رورو کرآسان سر پر اٹھا لیتا ہے۔" نوال نے وارڈ روب سے منہ نکال کراسے سنایا۔

"شام كوبر بان كے ساتھ ؤفر پر جانے كے لئے كئے كہ كئے كہ الك منث كے لئے الك منث كے لئے اللہ منث كے لئے اللہ منٹ كے لئے اللہ اللہ منارے جہال كو اللہ كاكرر كھ دیا۔" ہاكرر كھ دیا۔"

" بھاجی میں اسے یکچے لے جا رہی ہوں۔" اس سے پہلے کہ وہ حرید کن ترانیاں کرتیں جمرات لے چا کہ ہوں حرید کن ترانیاں کرتیں جمرات لے لیا کہ ہوں میں جمرات کیے ہو؟"

" اریخ کے آئ کیے یاد کرئیا؟" دوسری طرف سے خوشکوار جرت میں ڈوٹی آ واز آئی۔
" میں تو جمہیں ہر دور عی یا دکرتی ہوں۔"
" بیس مرف ہر دوز۔"
" اجھا چلو مجرد وزانہ چا رہا ر۔"

''تو پھردی ہار۔'' ''اوں ……مزانیس آیا۔'' ''اچھاتو پھر بیس ہار۔''اب تو وہ ہا قاعدہ چڑ ''نی تھی۔ ''دن پڑی ۔ لیکہ سمے ، نہیں بن ''

"بن انتاسا۔"

''اوں تھیک ہے کیئن پکھ بات ہیں بی ۔'' وہ جان بوجھ کرا سے چڑار ہاتھا۔ ''میں ہر سانس کے ساتھ تمہارا نام لیتی ہوں، اب تھیک ہے۔'' اس نے جل کر کہا تو دہ ہنس روا

"اننا مت جلو ورنه شادی کے دن بھالی خیل خیل خیل میں جازگی اوراب جلدی سے بتاؤکر فون کیوں کیا ہے ۔ " غزل کو غصر تو بہت آیا لیکن چونکہ انجمی اس سے کام نظوانا تھااس لئے کی گئی۔
"زیان دس دن بعد شادی ہے۔"
"ہاں مجھے معلوم ہے۔"
"دوہ مجھے و لیے میں بہننے کے لئے سوٹ

''وہ جھے ویسے میں پہننے کے لئے سوٹ خریدناہے۔'اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ''کیالیکن تم اور عمر تو اپنی شائیک پوری کر چکی ہونہ۔'' دوسری طرف سے جمرت کا اظہار کیا ''گل ہونہ۔'' کا مسری طرف سے جمرت کا اظہار کیا ''گل۔۔

2014 5 71 L

2014 50 70

شاينك نبيل كرنى- "و ممل طور برخفا جو كى\_ <sup>د دسمج</sup>ه گیا ضرور ویبا بی سوث تنهاری کسی کزن نے سلوالیا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اب اس "اگرشانگ میرے پیموں سے ہوت موٹ کو پہننا تمہاری شان کے خلاف ہے، ہے حيس؟"اس في لا ي ويار ناں ایک تو تم لڑ کیاں بھی نہ۔'' "كيا؟" غزل كوشاك لكايكونكه زيان كا '' پلیززیان۔''اس نے منت کی۔ یجنوی سے دو ایکی طرح وا تف می کداس نے ا "اجھا ٹھیک ہے میں آنس سے نقل ہی رہا بھی عید یا سالکرہ کے علاوہ کوئی گفٹ دیا ہی جین تفابس إره تحنظ من بهنجا مول ثم تيارر منايه و هینکس زیان بو آر دی بیسٹ۔" اس "ابھی انجی جو میں نے سنا، کیا وہ واقعی م نے بی کہا ہے؟"اسے ان ساعت بر فنک ہوا۔ اس نے بھی مسکرا کرفون بند کردیا۔ "لِقِين كرومس نے على كہاہے" عُمَك آ دھے کھنے بعد عی زیان کی گاڑی اور مجروالعی جب ای نے اسے سوٹ خر کے بارن کی آواز آئی می اوروہ نی جان کو بکارتی کر دیا تو اس کی حمراتی کی ائتا نہ می واپسی پر جمی جب اس کے سکم بغیری اس نے آنس کر یم 📆 نی جان میں جا رہی ہوں زیان آ کیا كمنا دى تو اس ير تو جرتوں كے بيار توك ''اے ہے اُڑی کھوٹو خیال کر بچہ ہیجاراا بھی "ويسے زيان بيآج تم اتى دريا دلى كول آس سے آیا ہے اسے پھم مطلانا بازنا تو تھا۔" لی دکھا رہے ہو؟" آنس کریم کھا کر جب وہ کم جان کے کہتے کہتے وہ لا وُئ سے باہر جا چکی گی۔ والیں جارہے تھے تو غزل نے ہو چھا۔ ''ایکے۔تو میلژ کیاں بھی نہ۔'' وہ بس بزیز اکر '' کیجے سی کا تو زیانہ ہی تیں رہا۔''اس نے بات كوغراق مي الزانا جابا " بجھے تو لگا کہتم ہمیشہ کی طرح انتظار کرواؤ ''زیان ملیز کی سیرلیں بناؤیا کیابات ہے کی ملین لگاہے کہ سدھرونی ہو۔" وہ گاڑی میں پلے و مے سے تم بہت بدل کئے ہؤ۔''وہ سرلی آ کرمیتمی تو زیان نے مشراتے ہوئے کہا۔ یہ ہونی تواسے جی شجیدہ ہونا پڑا۔ " تمهارا مطلب كيا بي كيا كيا يمل بري "انسأن تبيل بدلتے وفت انسان کو بدل ہوئی تھی۔ ' وہ نو راعی ہتھے ہے ا کھڑ گئے۔ ویا ہے جو بل آج مارے یاس بیں بس وی 'بيرتو جھ سے بہتر تم عل جائل ہو۔'' زیان زند کی ہیں، ان محوں کو جینے میں ہمیں تنجوی ہیں نے محظوظ ہوتے ہوئے کیا۔ کر لی جاہیے کیا خبر کل ہونہ ہو، اس میں ہمی میں "زیان م بھے مجود کررے ہو کہ میں تم ہے كرريا جول-" وه يول ريا تما اورغز ل كي نظرين اس کے چرے یر جی میں زیان نے اس کی وواترتم اب می کردی مور"اے سانے طرف دیکھا تواہے کم میم سادیکے کر یو چھنے لگا۔ الماء مره آرباتها "اے تم کیال کو لیس؟" و کہیں شکس ۔ "اس نے فورا ی نظریں اس اللهم بھے کمر مجوز دو مجھے تہارے ساتھ

2011 32 72

نے خوش ہو کر کھا۔

فیضی ہمائی کے بہاتھ جا کراہمی کے آنی ہوں۔' غزل نے اکبیں کی دی۔ "و جبیل فیضی کی یہا ل زیادہ ضرورت ہے پا

مبیں مس وفت بارات آ جائے تم زیان کے ساتھ چل جادً''ای وقت ماہین اعربی آنی۔ " في جان ا في بإهر مب عور عمل آ ب كا يوجيد

''ا می!''اس ہے پہلے کہ دویا ہرنگل جا تمیں زوما نے میکارا، انہول نے ملٹ کر دیکھا تو وہ تم آغمول ہے البیل بی دیکھ رہی تھی، وہ نورا بی اس کے پاس میں میں۔

'' میں بس ابھی تھوڑی وہر میں آتی ہوں'' انبول نے اس کے ماہیجے پر بوسد لیا اور تم اعلموں کے ساتھ نورانی یا ہر چلی کئیں۔

" ' ما ہین بھا بھی خیال رکھیئے گا ورنہ ہیاڑ کی مارے کیے کرائے ہر یانی چیرنے میں ایک من تبین لگائے کی۔ " غزل نے بقابر مسرات ہوئے کہا تھالیکن مشکرانے سے اس کی آ مکموں کی کی اور بھی واس ہو گئی گی۔

'''تم جادُ ہم ہیں نہ'' عمیر نے کہا تو وہ فورا

ووبال سے باہرتکی تو سامنے عی زیان کسی ہے بات کرتا نظرا سمیا، اس نے بھی غزل کو دیکھ ليا تفاس كئة وأبي اس كي طرف جلا آيا...

"بيزي امي باير بهائي كا كفت محمر بجول آئي ہیں دو لینے جاتا ہے۔

" تم كازى مين جا كر ميفو من آيا بول-" زیان نے میانی اس کی طرف بود حاتی اور خود واليس مليث كيار

اسے گاڑی میں بیٹے بشکل یا گی عی منت كزرك تفكروه آكيا کے چرے سے ہٹائیں۔

'''زیان *تم پہلے* توالی یا تیں نہیں کرتے تھے پھراب کیا ہوا ہے اپیں مجھ ضرور ہوا ہے؟" اس نے کھڑی ہے باہر دیکھتے ہوئے سوجاء پھھ ہونے کا حساس تو اے چھلے کچھٹر ہے ہے ہور ہاتھا جیسے زیان کے جی کہنے پر اس نے اپناوہم مجھ کر نظراعداز كرديا تياليكن آج زيان كى باليس من كر وہ چرسے الحدی می۔

بدوس ون کیسے کررے با بھی میں جلا اور بارات کا دن آ کینجا، عجیر اور غزل، زِ دبا کو یارگر ہے تیار کرا کے سیدھی ہال میں چیکی تھیں کیونکہ تكاح يملي عن موجكا تهااس كنة سارا انتظام مال میں بی کیا گیا تھا، ذیفان اکیس بال کے باہری ا تا رکر کسی کام ہے چلا گیا تھا، وہ نیٹوں انڈریٹیٹیں توان کی طرف کے سارے مہمان آیکے تھے، بس بإرات كا انظار تما، وه دونول زويا كو ليح ولهن کے لئے مخصوص ممرے میں پہنچیں تو لی جان ادر ریجانه بیکم و بین موجود میں \_

"غزل مەدىثان كبال ہے؟" رىيجانە بىگم نے فکر مندی ہے یو چھا۔ "ووتوشايدلسي كام ہے كيا ہے۔" "ایک توبه لژ کاجمی ند\_" "کیابات ہے بری ای"

"ارے بہتمہارے بڑے پایانے تا ہے بجصے بو کھلا کر رکھا ہوا ہے اور اس بو کھلا بیث میں ابر کا تخذیمی کمری بحول آئی ہوں ، یا تی سارے تخفے مامین لے آئی تھی بس باہر کے لئے جو کھڑی خریدی تھی وہ تمہارے پڑے یا یا کو دکھانے کے لئے میں نے کمرے میں رہی تھی اوروہ وہیں بڑی

"بس اتن ی بات ہے آپ فکر نہ کریں میں

20/4 2 73

گاڑی چلاتے ہوئے بار باراس کی نظریں اس کے سرایے میں الجھ رہی تھیں، نیلے رنگ کے 💵 ٹراوزر اور شرٹ یہ ہم رنگ دوپٹہ شانوں بر میلائے وہ دل میں اتر جانے کی صد تک حسین

محمر بیٹی کراس نے گاڑی بورج میں لے جا کرروکی تووہ جلدی ہے!تر کرا غرر بھا کی، بدی ای کے کمرے میں گذت لے کرووڑلاک کر کے جب وہ واپس آئی تو وہ گاڑی سے فیک لگائے كمرًا تا، وہ بالكل اس كے سأمنے آكر ركى اور زیان کی نظروں نے اسے اسیے حصار میں لے

ومبركي اس خنك رات شن جي عايد يوري آب وتاب سے جگمگار ہاتھا، جاندنی على نبائي ہوئی اس رات میں وہ بھی اس منظر کا بی حصہ لگ ری می ، شرر تنیس اس کے چیرے کو چھونے کی خوابش میں بار بارآ کے بڑھرہی تھیں ادر وہ ان ی شوخ جمارتوں سے زی ہو کرائیس سی وطیل

'رات میں کھڑے کھڑے گزارنے کا ارادو ہے کیا؟ "غزل نے عل اس کی محومت کوتو ڈا

"کاش میں اس کی کو زندگی ہے جیا سكنا\_"اس كے سلج ميں اتني ياسيت مى كەغزل بِاختيارى بوجير بيمى -

"کيابات ہے زيان؟" " بتاتبين غزل اليا لك رباب كه جيم بير

آخری بل ہے جبتم میرے ہاتھ ہو، میں اس یل کورو کنا جا بتا ہوں،اے اپنی می میں قید کر کیما جا بتا ہوں سین بہ میرے ہاتھوں سے مجسلیا عل چلار ہاہے۔ وہ اپنی می کو بھی بند کررہا تھا اور بھی کھول رہا تھاءاس کی نظریں خلاوی میں جانے کیا

. محون ري ميس

"زیان!" غزل نے گھبرا کراہے آواز دی کین اس نے تو جیسے چھوسنا ہی تبیس تھا بس اسے

" بى جابتا ہے كه آج وہ سارى باتيس تم ے کہدووں جو برسول سے اس دل میں موجود ہیں، آج ہر جذبے ہراحساس کوزبان دینے کو جی جا بتاہے بس اتا یا در کھنا غزل کے زیان واجدنے خودے زیادہ اور زندگی ہے بر ھاکر جے جایا ہے وه صرف تم موه اس لئے خیال رکھنا ان آتکموں مِين بھي آنسو نه آئين ورنه تڪيف جھے على ہو

''زیان تم الی یا تیں کوں کردہے ہو تجھے بہت ڈرلک رہا ہے۔'' وہ رو دینے والی ہو گی تو زیان نے بھی نور آئی خود کوسنھال لیا۔

" تهاراسيس آف ميومر ملى سه بالكل زويا کی طرح ہوتا جار ہاہے ہر بات کوسیر سکی لے لکتی ہو، اب چلو'' زیان نے اس کے سر پر ایک جیت لگانی اور گاڑی میں بیٹے کیا کہ جمیں اس کی آ تکھیں دل کے سارے جدید نہ کھول دیں۔

والیمی پر زبان نے اوٹ بٹانگ باتوں ہے اس کا دل بہلانے کی کوشش کی میکن غزل کا زبن اس کے اس یا سیت بھرے کیجھ میں میں اٹکا رہا، پنچ ہونے والا ہے، اس یات کا احساس اسے بچیلے کچھ دنوں سے ہور ہاتھالیلن کیا بھی سمجھ میں مہیں آر ہاتھااور مہلی بارا یا بیاحیاس وہ کسی ہے شيئر کېين کرياري هي۔

اي الجين من جب وه بال واليس بيجي تو بارات آ چل می ، زویا کے یاس جلدی و سینے کے چکریں وہ تیز تیز چل ری می کداما کے بی اے ایک دمکا لگا تھا اور اس سے پیلے کہ وہ کرنی کسی نے اسے تھام کیا۔

" أربواد ك؟" اس في نظري الحاس -

" غزل آب ؟" وه فض بعى جرت سے اسے بن و مکھر ماتھا۔۔

'' آئے زویا کی شاوی ہے کیکن آ ہے؟'' '' نے فکر رہیں بن بلائے میں آیا ہوں آب نے تو خبیں بلایا کیلن زیان کی وجہ سے ذیثان سے بھی دوئت ہے اس کے بلانے میر آیا ہوں۔ "مفراز نے سراتے ہوئے کہا۔

" جين ميرا به مطلب حين تماي وه دافعي شرمنده مولي حي-

" مجركيا مطلب تفا؟" اس نے جان بوجھ کر ہات کو طول دینے کی کوشش کی تا کہ چھ دیراور

وہ اس کے پاس کھڑی رہے۔ "اصل میں شادی کی شاچک میں است معروف رہے کہ اکثر درستوں کو بلانا مجول کئے کین خبر میں اپنی شادی کی دعوت آپ کو ابھی سے دے رہی ہوں با ضابطہ آپ کا دوست دے دے

" آپ کا مطلب ہے زیان؟" وہ ایک دم

'' جي مين زيان، اب مين مينتي مون اعرر ميراا نتظار بهور با بهوگائ وه يكل كن مى اور وه سوج رہا تھا کہ دواس معصوم ہی اٹری کی قسمت پرانسوس ارے جواس کی زعر کی کی سب سے بوی خوتی اس سے محصنے جارہی تھی یا اپنی تفدیر پرخوش ہوہ دو سی کو چھ جی جائے بغیر دہاں سے جلا آیا تھا۔ ر مفتی کے دنت ہرآ تکھاشگیار می سب سے زیادہ برا حال تو غزل کا تھا جو ہوی ای کے سینے سے لئی بچکیوں سے رور بی تھی، ان کے خود کے آنسو بھی تھے میں نہیں آرہے تھے، ادھر زویا کا جی رورو کا برا حال تھا، عبیراور ما بین نے بیژی

مشکل ہے اسے سنھالا ہوا تھا، اس کے آنسوتو گاڑی میں بیٹے کر بھی ٹیس تھم رہے تھے۔ رحمتی کے بعد فارغ ہوتے ہوئے بھی اک نج حمیا تھا، عمیراورای کو د وغر ل اور ممانی کی وجدے وہیں جھوڑ آیا تھا، توال بھا بھی کی جمن کل مایوں بیٹے رعی حی اس لئے پر ہان بھائی رعمتی کے بعدی البیں لے کر اسلام آباد کے لئے روانہ ہو

وه اور بابا كمريني تو ود ن عكم تقي مابا اے ہونے کا تاکیر کرتے اسے کرے میں جلے منے تو وہ ممی اینے کمرے میں چلا آیا، شام سے ی اس کے سر میں بلکا بلکا درو ہور یا تھا کیلن اس نے خیال کیل کیا تھا کہ اب تو اس کو دردسہنے کی عادت ہو چل می ، اب بھی اس نے کیڑے پہیج كيداور وائرى في كربين مين الكين ايك وم على ال کا سر چکرایا اور دہ ڈائری ایسے بی چھوڑ کر ٹیمبلٹ کھا کر ایٹ گیا لیکن تھوڑی ہی دم یعدوہ پھراٹھ كر بينه كمياء دردكم مونے كى بجائے إور بوھ كيا تھا، اس نے ایک اور شیات کے کی لیکن درد تھا کہ بڑھتا ہی جارہا تھا،اس نے کمٹرے ہونے کی كوشش كي توزيين بركر برا، اس مين اتن جي سكت حبیں تھی کہ ساتھ والے مرے سے بابا کو بھلا بكاء اني يد بي يراب بهت رونا آيا تھا، اي وقت وروازه كحلا اوراے بایا كا چره نظر آیا جو روزانہ ی طرح تہدیر مراس بردم کرنے آئے

''زیان کیا ہوا بیٹا؟'' وہ جلدی سے اس -21012

''بابا..... ای.... همیر کو بلامین، میرے یاس .... وقت الل ہے۔ "اس نے بوی مشکل ہے ہات ممل کی۔ وجهبين بجونبين بوكا بينا مين الجمي بلاتا

2014 50 75

20/4 52 74

ہوں اہیں۔ وہ جلدی ہے فون تک آئے، انہوں نے مختصر ذیثان کو بتا کرفورا آنے کو کہا، جب دہ فون کر کے واپس لوٹے تو وہ درد میں تڑپرہاتھا۔

" د بینا بس ایمی زینان آجائے گاتم حوصله رکھو۔" وہ اس کا سر کود بین رکھے بھیکی آئیسیں لئے نجانے کیا کیارٹر ھراس دم کررہے تھے، دس سند بعد بی کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ "بابا سی امی سی غز سی" میہ وہ آخری

"بابا ای مسام سے دہ احری الفاظ ہے جو اس کی زبان سے ادا ہوئے اور جو اس کی زبان سے ادا ہوئے اور جو آخری منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ غزل کا آنسود ک سے جہلے بھا تی ہوئی اس کے مرے میں واخل ہوئی اس کے بوتر تاریکی میں فروب تی ۔

بعد ہر چیز تاریکی میں فروب تی ۔

''زیان ..... آنگھیں کھولو ..... زیان۔'' سب اسے بلا رہے تھے اور غزل وہیں کھڑی اینے خدشات کو بدر تھیقت کے روپ میں و کم ری تھی ...

ا ٹی تسل کے لئے فیغان اور ذیثان اسے مہتال لے کر بھامے، کین ڈاکٹرز نے دیکھتے ساتھ بی کہ دیا۔

" آئی ایم سوری " اور اس کے ساتھ تی سب پچھشم ہوگیا۔

 $\alpha \alpha \alpha$ 

اے شدید تم کا نروس کر یک ڈاؤن ہوا تھا، پورے تین دن بعد آج اے ہوش آیا وہ بھی اس وقت جب زندگی اس سے روٹھ پھی تھی۔

''زیان ..... زیان ..... زیان '' آگھیں بند تھیں لیکن ہونٹ مسلسل ایک بی نام کی تکرار کر رہے تھے، زویا فورا بی اس نے پاس آئی تھی۔ ''غزل .....غزل آگھیں کھولو۔'' زویا کی آواز من کراس نے آہتہ آہتہ آگھیں کھولیں،

پہلی نظر میں کمرے سمیت ہر چیز اسے اجبی کئی کیان زویا پرنظر پڑتے ہی جیسے ہراحماس زغرہ ہو کیا تھا، زغرگی کی سب سے بودی خوشی چھننے کا احماس، تنہائی کا احماس، محبت کے کھونے کا احماس اور پھر جب وہ روٹی تو زویا کے لئے اس کوسنجالنا مشکل ہوگیا۔

وه با جرآ کی تو ذیشان اور امی سامنے بی سے کے نظر آگئے۔

''زویا، بیٹا کیسی ہے وہ؟'' انہوں نے آتے بی اس سے بوجھا۔۔

''ہوش تو آگیا ہے بہت رور ہی تھی ، انہی ڈاکٹر صاحب چیک اپ کر رہے ہیں۔'' اس کی اینی آنکھیں بھی بھیگ رہی تعییں۔

''آو، کس کی نظر لگ گئی میری کی خوشید ل کو ۔'' وہ خود بھی رونے لگیں۔ خوشید ل کو۔'' وہ خود بھی رونے لگیں۔

موامی اگرات می ہمت ہار جائیں می تواس کا کیا ہوگا؟'' ڈیٹان نے انہیں کندھے سے تھامتے ہوئے کہا، ای وقت ڈاکٹر صاحب ہاہم اس میں حمد

" مَا وَارْثَى وَاكْثرِ؟" ذيثان نے آگے بور روحوا

ترو چا-"پہلے ہے ہجر۔" دو اس

دوبس آپ خیال رحیس اور زیادہ دیرائے اکبلا نیہ چپوڑیں کیونکہ بہت زیادہ رونا اس کے لئے تی الحال بہتر نہیں ہے۔'' دور مریس بھی اس سے ایس انکس میں

"امی آپ نوگ اس کے پاس جا نیس بیلی اس آتا ہوں۔" وہ ان دونوں کو کمرے بیل بیج کرخوا ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔

**ተ**ተተ

اسے ہمینال سے آئے ایک نہینہ ہوئے والا تفالیکن اس کی حالت آج بھی ملے جیسی تنی بات کرتے کرتے اچا یک رو پڑتی تھی، کی گئی

دن کمرے سے باہر میں گئی تھی ،اس کے ہونٹ تو آگے جیسے مسکرانا مجول تل سے تھے تھے، تھیچو کے کھر کلے اُ بانے کا حوصلہ وہ آج بھی اپنے اندر نہیں پاتی آئی تھی، جیر بی اس سے لختے آجایا کرتی تھی۔ اس دن بھی جیر آئی تو سب بی لاؤر نج بیں سبی ا موجود تھے، بس ایک وہ بی نہیں تھی، وہ اس کے جیں، کمرے میں بھی آئی جہاں کھڑی کے پاس وہ کم کی گؤ

> '' گیسی ہوغز ل؟'' تجیر کے یو چینے پر اس نے ایک نظرا سے دیکھااور پھر باہر دیکھنے گی ،عمیر د کھادر تاسف سے سوچنے گی۔

''یہ وی غزل نے جس کے پاس ہا تیں بھی ختم نہیں ہوئی تعیم کیکن آج لفظ ختم ہو گئے تھے۔'' جمیر ایک سرد آہ مجر کے اس کے سامنے آ کرکھڑی ہوگئی۔

" میں تمیارے لئے لائی تھی۔" غزل نے پہلے اسے پھراس کے ہاتھ میں پکڑی سیاہ جلدوالی ڈائری کو دیکھا ،اس کی آنکھوں میں انجرنے والا سوال جیرنے بخوبی پڑھایا تھا۔

منال کی آج آج ای کے کمرے کی منال کی آج آج ای کے کمرے کی منال کی توج ''غزل نے کسی قیمتی متاع کی طرح اُری اس کے ماتھ ہے گئی۔ وائر کی اس کے ماتھ ہے گئی۔

''فرل اس دائری کے ہرلفظ سے زیان کی عبت چھکلتی ہے جو صرف تمہارے لئے تھی، اس عبت کو اپنی طاقت بنا د کمزوری نیس۔'' جیرنے جانے کے ارادے سے قدم آگے بڑھائے تی تھے کہ غرل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ''نجیر……زیان کیوں چلا۔۔۔۔۔''اس سے

آگے اس سے پہلے بولائی نہیں گیا اور وہ جمیر کے گئے لگ کرسٹ اٹنی اور آنگھیں تو جمیر کی بھی بحر آئے گئے لگ کرسٹ اٹنی اور آنگھیں تو جمیر کی بھی بحر آئے نہ ' خور کوسٹ جال لیا۔

" خورل سنجا لوا ہے آپ کو، اپنے گئے نہ سبی ہم سب کے لئے جوتم سے بہت بیار کرتے ہیں، وعدہ کروغزل کہ تم ہماری خاطر پھر سے جیئے گئے کوشش ضرور کروگ، وعدہ کرو۔''جمیر نے اسے آگ کوشش ضرور کروگ وعدہ بیس کرسکتی جے جما اپنے سے الگ کرتے ہوئے کیا۔

" جمیر جس ایسا کوئی وعدہ بیس کرسکتی جے جما نہ سکوں لیکن ہاں تمہاری خاطر کوشش ضرور کرول

''میں تمہاری اس کوشش کا انتظار کرول گی۔'' جیرنے اسے کلے لگایا اور پیرفورانی و ہال سے چلی آئی کہ اسے دیکھ کر زیان کو کھونے کا احساس اور بھی ہڑھ جاتا تھا اور دو اس کے سامنے بھریانہیں بیا بتی تھی۔

عجر کے جانے کے بعد وہ وہیں این کی تیمر ربیش کی اس نے ڈائری کوچھوکر زیان کے کس کو محسوں کرنا جا ہا تو آئیس بھیگ گئیں، اس نے ڈائری کھولی تو زیان اور غزل کا نام پہلے ہی صفحہ پر جگرگا رہا تھا، شروع کی بیشتر ڈائری تو اس کی پڑھی ہی ہوئی تھی کہ اکثر وہ زیان سے جیپ کر پڑھ لیا کرتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ خاص موقعوں کو اپنی ڈائری میں ضرور لکھتا ہے اس نے موقعوں کو اپنی ڈائری میں ضرور لکھتا ہے اس نے کیا گیا تھا اور مخاطب بھی وہی تھا۔ کیا گیا تھا اور مخاطب بھی وہی تھا۔

"اب تو خک کی بھی کوئی مخباتش جیس رتی کہ موت کا دفت بھی مقرر ہو چکا ہے جار ماہ مرف جار ماہ اور اس کے بعد بہت اذبت ناک ہے موت کو بل بل اپنی طرف بڑھتا و بھنالیکن بیاذیت کا احساس بھی وقتی ہے کوئکہ میرے آس یاس تم ہوتی ہویا پھر تمہاراا حساس ، جس نے کی

عنا (17 منى 2014

014. 76

آ کاس تیل کی طرح جھے اپنے لیٹ میں لے رکھا ہے، میں ان محول کو بوری طرح جینا جاہتا ہوں کیلن پھر بھی ایبا گانا ہے جیسے تقدر نے مجھے تم سے محبت کرنے کے لئے بہت کم وقت دیا ہے، کاش .....کاش کہ۔'' آگھیں پھر سے بھٹنے لکیں تغییں اور اس نے

یے دھیالی میں بہت سارے سلمحے ملیث دیجے تو اجا كاس كي تقرياع مين يملي كي ايك تاري ير يرى جب ال كي شاويال طي كالني مي -يه كيے تھلے ہوتے ہيں اور جو نیجے عہد سارے ٹوٹیے ہیں خوشی کے موثر پر علی کیوں سے آخر ا ارے خواب سارے توسیح ایل فيعل كرت موت مم محول جات بين كه ہم فیصلوں اور ارادوں سے زیادہ اس بھی ایک چزے اور وہ مے تقریر جو بھی ہمارے فیصلوں بر اقراري مبرنگاني بياتو جني انکاري ... اس کی آتموں سے کرنے والے آنسوؤں

أنين جامنا مول زندكي جحفه سني كمحه بالمحددور ہول جاری ہے، پھر بھی میں خود کوئم سے محبت كرني ك بيل روك سكما تمهارا رشته تو ميري روح سے جڑا ہے جوسانسوں کے ٹوٹے سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا کیٹن میری محبت خود غرض ہیں <sub>س</sub>ہے كر محبت كے بد لے تمہارے دامن مل ارساني كا عذاب ذال دے۔''

نے جگہ جگہ ہےلفظوں کومٹا ڈالا تھا،اس نے صغحہ

ا کیا کے بعدوہ صفح پلتی گئی، ہرمنجہ زیان ک محبت کا کواہ تھا اور اس کی آنٹھوں سے کرنے واليے آنسواس محبت كاخراج أدا كر رہے تھے جو مرف اس کے لئے تھی ، آئے کے مجھ صفحے خال تھے اس نے ج کارک والا منجہ کھولاتو وہ زویا ک

شادی کی تاریخ تھی اور زیان کی زندگی کا آخری

"نجائے کیوں ایما لگ رہاہے اس رات کی سی میں ہو گی، لیکن مجھے زندگی ہے کوئی شکامت میں سوائے اس کے اس نے مجھے فہتی تو دیں کیکن انہیں برنے کا موقع خبیں ویا کہ كاش ..... 'ان سے آئے كے صفحے خال تھے اور غزل ڈائری کو سینے ہے لگا کر سبک انھی تھی۔

عیرانبیں کھاتے کے لئے بلانے آئی تو اس ک آواز من کرانہوں نے جلدی سے اینے آنسو و تھے تھے لیکن ان کی آلموں کی سرتی اس پر سارے راز انشال کر ٹی تھی مجر بھی اس نے کہا و کھائل کہا کہ چھلے جو او سے جب سے اس کی شادى مونى مى دوسب اسيخ اسيخ آسود ك كالجر اس طرح قائم رکھے ہوئے تھے کہ کہیں کسی ایک کے آنسود مکے کر دوسرے کا منبط جواب نہ دے جائے، زیان کی موت تو وہ سب مل کر سہہ گئے تصلین غزل کا در دو و بانت نہیں یا رہے تھے۔ "ممالى جان! لِي جان آب كا كھانے ير

انظار کر رہی ہیں۔" "" تم چلو بينا من آري مون -" وه خاموشي

ہے بیل آنی ،وہ باہرا میں تو غزل کوڈائینگ تیل يرموجودنه ما كريوجين لكيل-

" غزلِ نہیں آئی ؟" کیپی نے کوئی جواب مہیں ویا تھالیان محر<sup>م</sup>ی وہ مجھ تنیں ہیں کی<sub>ہ</sub> چھلے دو سالوں سے وہ اس طرح خود سے اور زندگی سے ناراضگی کاا ظبیار کردی سمی\_

" أو ميري جي - "ووكري برؤ هيري تني مسیں ، ان کی اور ٹی جان کی آنکموں میں آنسو د يكه كرجير بمي خود بر صبط نه كرسلي سي اليون به آنسو

زیان سے زیاوہ فرل کے گئے تھے۔ "وفت ہم سب کے زخموں کومٹائیس مایا تھا برمندل ضروركرويا تعاميكن غزل كرزخم آج مجعي ای طرح تازہ تھے۔''اس سے پہلے کہ وہ جمر جاتی اس نے خود کوسنیال لیا کہ کھر میں اس وقت ہابین بھا ہی بھی بھی بیس میں جن کے ہونے سے بھی اے ہوا وصلہ کما تھا۔

" ''میرے خیال سے بہواب ہمیں فراز کے لئے ہاں کر ویل جاہے، ایک سال سے وہ ہارے جواب کا محکرے بچہ بہت نیک ہے اور بحرد مکیه بهال میسی اینے زیان کا دو ..... ایک دم ای اکیس اِحساس ہوا کہ بیہ بات اکیس عمر کے سامنے میں اپنی جاہے تھی ، انہوں نے مڑ کردیکھا تووه به آواز روری می ب

" عير بي ادهم آؤ " انهول ن بلايا تو وه آنسو او چھتی ان کے ساتھ والی کری رہ آ کر بیٹھ کی اور دونوں ہاتھ تیل پر رکھ لئے۔

"بينا من جانى مول تم اليكن غزل كو ب ..... "الهيل مجوديل آرى مى كدوه كيسات ا بی بات سمنجما تیں کمیکن عمیر نے خود تی ان کی مشکل دور کر دی اور ان کے ہاتھ تھام کئے۔

"لى جان آب جوكهدرى بين بالكل يح كهه رى بىل بىمى خزل كومنانا بى بوگا\_" مروم على .....

" مبیل کی جان ہے جھے سے میں ہوگا، جھومیل ائن ہمت بھی ہے۔''ان کے آنسو پھر سے بہتے

"بہوایے آپ کوسنجالوا گرتم نے بھی حوصلہ مار دیا تو ان بجوں کا کیا ہوگا۔ 'انہوں نے گائ*ں ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے خاموتی* 

"عجر بيااب بيكام مهيل كرناب-"

"" جس في جان .....ليلن \_" " ہاں بیٹا اب زویا تو یہاں ہے عی سیس ورند میں اس سے بہتی صرف تم یمی ہو جوسب سے زیادہ اس کے قریب ہو۔" انہوں نے اس کے ہاتھ تھام گئے۔

" تھیک ہے کی جان میں کوشش کروں ک۔'' اس نے ہائ مجری تو نی جان نے تشکر مجرے انداز میں اے دیکھا۔ **☆☆☆** ·

" کیا بات ہے جمبر میں شام سے دیکھ رہا مول كدم م محمد كلولي كلوني سي مو؟ " وه بيدير آكر لیٹی تو ذیشان بھی ٹی وی آف کر کے اس کے یاس

" ذيتان لي جان نے جھ ير بهت بعاري ذمدداري ذال دي بي بير جهد سي بين موكا بهت مشکل ہے۔"اس نے ایسے کہا جیسے انجمی روو ہے ک، ذیثان نے آئے بڑھ کراہے خود ساتھ لگا

"اے کیا ہوا اتن جلدی ہار مان نئیں۔" اس کے بالوں میں الکیاں چھیرتے ہوئے اس

" میں نے بہت کوشش کی تھی میری ہردلیل اس کی محبت کے سامنے کمزور پڑ جالی ہے۔"اس نے بے بی سے کھا۔

" پال محبت کے سامنے ہر دلیل کمزور یو جالی ہے سین محبت کے سامنے محبت کو کمرور مہیں یا عامے۔" عمر نے حمرال سے اس کی طرف

"عِير مِين مانتا ہوں کہ اس کی زند کی میں زیان کی جگہ کوئی اور میں لیے سکتا تھا کیکن ہاری جگہ تو ہمیں ملنا جا ہے ہم زویا کوبھی نون کر کے بلا لوادر پر ہم سب جی تو ہیں ، مجھے لیتین ہے کہ اتی

2014 5 78

ساری محبوں سے وہ منہ نہیں موڑ سکے گی۔'' '' ذیثان!'' وہ حیرت زدہ می ہو کراس سے الگ ہوگئی۔

''حیران ہور تی ہونہ جناب سب آپ کی محبت کا کمال ہے ویسے میں نے محبت سیجے کہانہ۔'' اس نے سر تھجاتے ہوئے پوچھا۔

'' ذیشان تمہاری اردو آئی بھی اتن عی بری ہے۔'' عبر نے اسے تکیہ کھنے ارااوراس سے پہلے کے دو ہواگ جاتا ہوا۔ کیدہ بھاگ جاتی اس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ کیدہ بھاگ جاتی اس نے اسے پکڑ لیا تھا۔

جسے بی زویا نے کمرے میں قدم رکھا اسے ویں کھڑی کے پاس کھڑے پایا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی، دکھاور تاسف کی ایک لبر نے زویا کواپنے گھیرے میں لے لیا، کتنی عزیز تھی اسے ابنی یہ تعصوم تی کزن کین .....

" بھی بھی انسان بہت چاہتے ہوئے بھی انسان بہت چاہتے ہوئے بھی کسی کے لئے کھی تبلیل کر یا تا۔" اس بات کا احساس اسے آج بہلی بارشدت سے ہوا تھا، کرے میں چھائی وحشت ناک خاموثی کو زویا نے جی تو زا۔

" کتنا خوبصورت موسم ہے۔" وہ کافی کا کم تھاہے اس کے پاس جلی آئی چونجانے کن خیالوں میں کم تھی کہ اس کی آواز من کر چونک انتہی۔

"بولِ\_"

"بال تم تعیک کہد دی ہو، ہد رنگ دیہ مو اسرے نے اب کوئی معنی نہیں رکھتے۔" غزل نے ایک نظر اسے دیکھا اور کائی کا گل تھا ہے کوئی میں بہیں گا گل تھا ہے کوئی جیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ "دلیکن غزل کیا تہ ہیں نہیں لگنا کہ ایسا نہیں ہوتا چا ہے تھا۔" اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور فامونی سے کائی کے سیب لینے گئی ، اس کے اس فامونی سے کائی کے سیب لینے گئی ، اس کے اس فون کرکے زویا کو بلالیا تھا اور وکھلے دو دلوں سے فون کرکے زویا کو بلالیا تھا اور وکھلے دو دلوں سے فون کرکے زویا کو بلالیا تھا اور وکھلے دو دلوں سے وہ اسے مجھانے کی کوشش کرری تھی لیکن اس کی وہ اس کی کوشش کا مراب نہیں ہوئی تھی لیکن اس کی اس کی اس کی کوئی کی کوشش کا مراب نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی اس کی کوشش کا مراب نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی اس کی کوشش کا مراب نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی اس کی کوشش کا مراب نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی اس نے ہارئیس مائی تھی۔

"زعرگی بہت خوبعبورت ہے غزل۔" "جانتی ہوں۔"اس نے کپ سائیڈ ٹیمل پر رکھ کر کری کی پشت سے فیک لگالی۔

''جانتی ہوتیں تو اس سے بھاگ مندری ہوتیں۔''

دومیں کہاں بھاگ رہی ہوں وزیر کی خود ہی جھ سے روتھ گئی ہے۔'' اس نے ہارے ہوئے اعراز میں کہا۔

'' رویا ہے۔'' رویا ہے۔'' رویا ہے۔ قطعیت سے کہا اوراس کے ساتھ والی کری پرآ کر بیٹھ گئی۔

"زندگی تو اب بھی تمہاری راہ دیکے رہی ہے۔
ہے۔"اس نے غزل کے دولوں ہاتھ تھام گئے۔
"دبس تمہیں تعوری ہی ہمت کرنا ہوگی پھر
دیکھنا ہے سادے رنگ، موسم، خوشبو کمیں تمہارے
ساتھ بہلے ہی کی طرح قدم سے قدم ملا کرے
خلیں عربی"

" زویا ..... حمیس اب مجی لگنا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ "اس کی ملکی مجوری آنکھوں میں و کھ ملکورے لے رہا تھا۔

غلا کہ رہی ہوں؟ '' وہ اس کے سامنے بہت سارے موالات مجھوٹہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے پر پہنٹی کر اس نے بلیث کر دیکھا تو وہ اس نے بلیث کر دیکھا تو وہ اس نے بلیث کر دیکھا تو وہ ابن ہے ہمیلیوں میں پر کھ کھوج رہی تھی۔ ''غزل!'' زویا کے زیار نے نر اس نے نظرین اٹھا کیں تو اس کی آگھوں کے بھیلے کو شے نظرین اٹھا کیں تو اس کی آگھوں کے بھیلے کو شے

اس سے چھے ہیں رہ سکے تھے۔

"بادوں کو ساتھ لے کر نہیں چلا جاتا ورنہ
زندگی مشکل ہو جاتی ہے، بہتر ہے کہ ہم ان
بادوں سے دل کی ایک کی آباد کر لیں اور باتی
گیوں کے دروازے ان محبول کے لئے کھلا چھوڑ
دیں جو اس پر مسلسل دستک وے رہے ہوتے
بیں۔" اس نے ایک گہرا سائس لیا اور درواز و

**☆☆☆** 

جیر کمرے پی آئی تو وہ وہیں کھڑی کے
پال اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی تھی، باہر ہگی ہگی
بارش ہوری تھی لیکن اس نے اس خوبصورت موسم
کوکھڑ کیاں بند کر کے اندرآنے سے روک ویا تھا،
جیرنے آہتہ سے جا کراس کے کندھے پر ہاتھ

"''غزل جمہیں بی جان بلا رہی ہیں۔'' اس نے بلیٹ کرد کھا۔

" تم چلو میں آری ہوں۔" اس نے کہا تو جیر خاموثی سے پلٹ آئی۔

سٹر هیاں اترتے ہوئے اس نے ماہین بیا بھی کی آواز سن تھی جو ہوئے پاپا سے کہدر تی میس ۔

"بابا جان آپ بی کو بات کرنا ہو گی، وہ آپ کی بات بھی نہیں ٹالے گی۔"

وہ لاؤر کی میں آئی تو لی جان، بڑے پاپا، بڑی ای، پاپا، ماہین بھا بھی، جمیر یہاں تک کہ

اجمى كتابين پڑھنے کی عادت ڈالیں ابن انشاء اوردو کی آخری کناب مست نى رگذم 🕠 . . . . . . . . . . . . . . . . . دنیا ٌول ہے ..... آواروگردگی ذائری این بطوط کے تعاقب میں ..... عِلْتِے بَوِثْرِ مِثْنَ كُو عِلْمِينَ محمری تحمری تیمرامسافر .... خدانثاه تي کے .... ار سن کے اک کویے بین ..... عاديگر ..... رن دختی ..... آ ہے کی پروا 💎 🕶 🕏 ڈاکٹر مولوی عبد الحق \$ 100 miles ا تَحَابِ كُلامُ إِيرِ ڈاکٹر سید عبدللہ طيف نثر ..... طيف غزب . . . . . . . . . . . . . . . . . . طيف اتبال ..... لاهور اكبيدمي چوک اور دوبازارل ہور ون 37321690, 3710797 في 042-37321690

2014 5 81

2014 50 80

"بال جھے پورا بھین ہے تم کوشن او کرد اور پھرہم سب بھی آو ہیں تبہارے ساتھ۔"
اور پھرہم سب بھی آو ہیں تبہارے ساتھ۔"
ایک نام کو لینے تی آ نسوخود بخود بہنا شروع ہو جاتے ہے اور آج بھی ایسا تی ہوا تھا، زویا نے پہرے دیر اسے رونے دیا کہ کھیں اگر یہ آنسوال کے اعدرہ گئے آو سادی عمر ناسور بن کر تر یائے رہیں کے اعدرہ گئے آو سادی عمر ناسور بن کر تر یائے رہیں کے لین اگر بہہ گئے آو اس کی روح پرسکون ہو جاتے کی اور واقعی تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی اور واقعی تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی اور واقعی تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی اور واقعی تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی اور واقعی تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی اور واقعی تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی اور واقعی تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی دیر بھوگئی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی اور واقعی تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی اور واقعی تھوڑی دیر بعد جب اس نے ہوجائے گی دیر بعد ہوگئی حد تک پرسکون ہو چکی

" زیان تہمارے گئے کیا تھا اس کا جھے
اچھی طرح احساس ہے کین حقیقت کبی ہے کہ وہ
اب ہمارے نے تبیل ہے۔ "اس نے بغورغزل کا
عائزہ لیا جوگردن جھکائے اس کی باقیل من رعی
مقی، اس کے ہاتھوں کی حرکمت اس کے اعدر کے
اضطراب کو صاف ظاہر کر رہی تھی، زویا نے اپنے
ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے تو جیسے ان بے قراد
ہاتھوں کو قراد آگیا۔

'' جہنیں اس حقیقت کو مانٹا ہوگا کہ زیان جا چکا ہے لیکن زعرگی ابھی باتی ہے اور تہیں اسے جینا ہے، اس کے بغیری ۔'' غزل نے نزب کر اس کی طرف و یکھا تھالیکن وہ اسے نظر انداز کر محق۔۔

ر المراس المراس المرك مرف تمهاری تبیل ہے بلکہ اس پران لوگوں کا بھی تی ہے جوتم ہے بہت بیاد کرتے ہیں، جو مرف تمہیں ہی و کھ کر جیتے ہیں، کیا چاتی کی آئیسیں تمہیں زعری کی طرف تمہیں بلاتیں، کیا ای اور پاپا کی محبت تمہیں تبیل کھینچی ،کیا ہم سب تمہیں ادھور رہیں گئے ،کیا تمہیں تبیل ادھور رہیں گئے ،کیا تمہیں تبیل گئا کہ ایک محبت کے لئے اتنی ساری محبور تبیل گئے ،کیا تمہیں تبیل گئا کہ ایک محبت کے لئے اتنی ساری محبور تا سے منہ موڑ تا سے منہ موڑ کیا بیل

ذبیثان اور فیضی بھائی کو بھی وہیں جیٹھے پایا تو اہے معالمے کی تنگین کا احساس ہوا، اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتی ہی جان کی اس پرنظر پڑتی۔

''غزل بیٹا یہاں میرے پاس آؤ۔''انہوں نے اپنے اور بڑی ای کے درمیان اس کے لئے جگہ بٹا آئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جا کر بیٹھ کی سے

" د کمیسی ہے ہماری بٹی؟" بڑے پایا \_ اسے سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ " فھیک ہوں بڑے مایا۔"

" تو تھر ہماری بنی کے چیرے پر مسکراہٹ کیوں میں ہے۔"

۔ میں ہے۔ '' لگاہے جاچوآج کل آپ نے غزل کی ا پاکٹ می بند کر رقمی ہے۔'' ذیثان کی میہ بے گی ا بات من کراس نے سراٹھایا تھا۔

" کیوں ہمئی جمہیں آنیا کیوں لگا؟" " کیونکہ غز ل بیچاری کو اپنی مسکرا ہٹ جوا ڈی روی "

ذیثان نے اتی پیچارگی ہے کہا کہ غز ل پھی اٹی ہے ساختہ اللہ آنے والی مسکرا ہٹ کو نہ روک سکی اور اسے مسکرا تا دیکھ کر سب بی کے چبر نے مکمل اشھے تھے، بڑی ای نے تو اسے فوراً بی اینے بازووں میں بجرایا تھا۔

"اب لگ رہائے کہ سائے بیٹھی ہوئی ہا اوک ہاری غزل علی ہے۔" مابین بھا بھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' لیجے ہماری صاحبزادی کھی اٹی مجھو کے مسکرانے پرخوش کا بینڈ بجا رہی ہے۔'' فیضان اللہ تعلیم علیما کے رونے کی آداز من کر کہا، ماہین فورانی اپنے کمرے کی طرف بھا گئی تھی۔ فورانی اپنے کمرے کی طرف بھا گئی تھی۔ '' بیٹ تم جانتی ہونہ کہ میری گنتی خواہش تھی کہ ذیشان ادر تمہاری شادی ایک ساتھ ہولیکن کے ذیشان ادر تمہاری شادی ایک ساتھ ہولیکن

تہارے انکار پر ش نے اپنی اس خواہش کا گلا گونٹ دیا تھا، ہم سب تم سے بہت بیار کرتے ہیں اور تہاری خوشی ہمارے لئے ہر چیز سے پڑھ کر ہے، کیا ہماری خوشی کی خاطر ،تم بیدمت جھٹا کہ ش تم پر کوئی زور زبردی کر رہا ہوں کی تکہ بہر حال آخری فیملہ تہارا ہی ہوگا۔" اس نے

بہر حال آخری فیملہ تہارا عی ہوگا۔" اس نے بوے پاپا کی طرف دیکھا تو ان کے اندر ہونے دائی توٹ کے چہرے پر صاف نظر آگئی۔

" بیٹا اب تمہارے پایا بھی حکتے گئے ہیں زعری کا کیا مجرومہ اب تو بس ایک عی خواہش ہے کہ اس ایک عی خواہش ہے کہ آنکسیں بند ہونے سے پہلے تہمیں اپنے گھر میں آباد دیکھ سکوں۔" پاپانے کہا تو وہ دونوں ہاتھ جرے پر دکھ کر مسک پڑی ، بڑی ای نے اسے حکے لگالیا تعالمیکن اس کی سسکیاں تھنے میں ہیں آ

دوبس میری جان جب ہو جاؤیہ'' بوی ای بخنا اسے جب کروانے کی کوشش کر رہی تھیں اتنا بی اس کے آسووں میں شدت آ رہی تھی۔

دوجیر بیٹا چاؤاسے کے جاؤر" ہی جان نے کہا تو جیر بیٹا چاؤاسے کے آئی تھی، اسے سہارادی تی دو اسے کرائی تھی، اسے سہارادی تی دو اسے کر اس کے اسکیاں بھی ذرا سے خزل کو بیاتی بلایا تو اس کی سسکیاں بھی ذرا تھی تھیں۔

"" م لیت جاؤی می از جائل بنا کے لاتی مول ۔" وہ جائے گئی تو غزل نے اسے پکارلیا۔
"" جیرا" اس نے پلٹ کر دیکھا وہ دولوں ہاتھ گودیش رسکے سرجھکا ہے جی سے جی کی ۔
"جوخوشی تقدیر نے جھ سے جی ہے ہوں ہیں کسی اور سے نہیں جیسن سکتی ، پایا سے جا کر کہہ دو کر اور کے دو این خواہش بوری کر کیں۔"

"فزل!" جمرورای اس کے یاس آن می

اس نے اس کا چرہ اٹھایا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ بھی فزل کے مطلے لگ کرسسک پڑی تھی۔ ملہ کہ کہ کہ

"فراز میں آپ سے سخت ناراض ہوں پول کو آپ نے ساتھ لانے کیوں نہیں دیا؟" سارے راستے وہ خاموش رہیں تھی لیکن کمر میں داخل ہوتے بی اس نے اپنی ناراضکی کاول کول کرا ظیار کیا۔

" بھی بھی میاں ہوی کو پھروفت اسلے بھی گرارتا چاہیے اور بھوا بیل کے گر رہ کرود یکھا بیل کا مان کر کتنے خوش ہو گئے تھا اور سے کا من کر کتنے خوش ہو گئے سے اور سے ۔" اس نے پاؤں جیل پر رکھ لئے سے اور ووٹوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے صوفے سے فیک ووٹوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے صوفے سے فیک ووٹوں ہاتھ ای کی طرف د ملے دیا تھا، جو خفا خفای اس کے سامنے عی بیٹی تھی۔

''بڑی ای کیا سوچتی ہوں گی کہ .....'' ''بی سوچتی ہوں کہ دیں سال ہو گئے شادی کولیکن اس لڑ کے کی دیوائلی کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جارہی ہے۔'' ''فراز آپ بھی تہیں سدھریں گئے۔'' وو فورانی جھینے گئی تھی۔

"إع" اس في ايك باته ول يرركه

ہماری مطبوعات قدمت اللہ شرب

لابهوراكيدمي - لابور

2014 5 3 83

20/4 5 82

ما فالتي الروايا بروناند

" میں لہیں کیل جاؤں گااور تم چپ ہوجاؤ، شش ..... شش ..... وہ موری ہے۔" اس نے ہوٹوں پر انگی رکھ کر ملازم کو خاموش ہونے کا کہا۔

اس کی اس حالت پر ملازم کی آتھیں مجر آئیں،اے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، دہ اس کا خاندانی ملازم تھا، اس کے باپ دادا بھی ان کے ملازم تھے۔۔

وہ سالوں سے بہان آ رہا تھا کہ سی طرح وہ مان جائے تو اسے حو ہلی لے جائے ، مگر وہ تو ایک منٹ بھی اس قبر کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔

آئون کر پہلے منٹ برسفیدرگ کی کرولا قبرستان کے باہرری ، پہلی پہلی سال کا خوبرہ فوجوان کا ڈی ہے۔ اترا، اس فوجوان کے چہرے پر بلا کی جیدگی تھی اس مریس بہت کم لوگوں کے چہرے پر بلا کی جیدگی تھی اس مریس بہت کم لوگوں کے چہرے پر اسی سجیدگی ہوئی ہے، وہ اس قبر کے پاس آگر رکا اور فاتحہ کے لئے باتھا تھا کے پائی منٹ تک آئھیں بند کیے پڑو ہے کے بعداس نے دوں باتھ چہرے پر پھیر لئے، ایک نفرت بھری دوسوتی آگھوں سے نظے، اس نگاہ قبر کے پاس بیٹھے اس باگل پر ڈائی، دل بی شمیری افراد دوسوتی آگھوں سے نظے، اس نے جیسے بھیگی میں منافی اور دوسوتی آگھوں سے نظے، اس نے جیسے بھیگی میں منافی کی اور قبور کو کان نظروں سے قبر کو جیسے بھیگی دیا ہوتا، بیس ماف کی اور قبیر کو کان نظروں سے قبر کو جیسے بھیگی دیا ہوتا، بیس کو اور قبیر کو کیس نظام دی سے قبر کو خیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو دیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، بیس کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، میں کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، میں کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو جیا ہوتا، میں کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو دوسوئی کوئی غیر کو نہیں تھا، میں میں آپ کو

"سائیں گھر چلیں۔" بوڑھے ملازم نے اس یا گل محص کو ہاتھ پکڑ کرالتجا ئیدا نداز میں کہا۔ "ن سسن بستیں سسمیں جاؤں گا۔" ہاگل نے اپنا ہاتھ حجمراتے ہوئے بوڑھے ان مرک تھیں ا

لازم خاموثی ہے اسے دیکھے گیا ،اسے اس طبے میں دیکھ کراس کا دِل مجرآیا۔

کیا شان ہوتی تھی بھی اس تھس کی مراب، بلمرے بال، جن میں منی انی ہوئی می ایسیے كيڑے، جونجانے كتنے عرصے سے بہنے ہوئے يتصوث كالصل رتك مدجم موهميا تعايا شايدميل پچیل میں کہیں جیسے کیا تھا، کسی دور میں اس تحص کے ملبوسات بوے بوے ڈیزائنر ڈیزائن كرتے تھے، كر پچھلے ماچ سالوں سے اس كا مسكن بيقبرستان تماء اينے پيارول كے قبرول ير آنے والے لوگ شروع شردع میں اس محص کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے کراب آوا کروہ نہ ہونا لو زیاده جیرت ہوئی تھی، بھی مجمار ملازم منیں کر کے اسے تعوزی در کے لئے حویل لے جاتے تے مروہ وہاں زیادہ تر تک تبیل یا تا تھا، کیونکہ اس کاسکون اس کا قراراس قبر میں دن تھا،اس کی عمر ہیں ہیئتیں سال ہے زیادہ میں تھی مگروہ الجيائمرے في سال بردالکتا تھا۔

بی سرمے میں سال براہ میں ہا۔ "سمائیں خدا کے واسطے کھر چلیں۔" بوڑھے ملازم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مگر وہ بجوں کی طرح زورزورے نئی میں سر ہلانے لگا۔ ادروہ ملیک کراس کے سینے سے لگ گئی۔ ''آپ کو یا درہا۔'' ''سائنیس لینا مجمی کوئی مجول سکتا ہے مملائ''

"اتنا باركرتے بين جھے ہے" وہ اس سے الگ ہوئی۔

اس ہے ہی بہت زیادہ کہ تمیاری آئیموں میں چھے آنوہ کی جمعے صاف نظر آجاتے ہیں۔ اس نے جرل کو بھٹی پکوں کو چھوا تواس کی انگی کی پوروں برجما گئی اور دہ نورانی سر جما گئی میں ، اس نے غزل کے چبرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں نے غزل کے چبرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں نے کر اوپر کیا

' بہا نسوجس کے لئے بھی ہوں لیکن ان میں ایک رنگ جھے اپنی مجت کا بھی نظر آتا ہے اور میرے لئے بھی بہت ہے۔''

"فراز آب بہت الاتھے ہیں بہت ہی الاتھے اللہ بہت ہی الاتھے۔" اس کی آٹھوں سے آنسو چھک پڑے متے جنہیں فراز نے اپنی انظی کی پوروں سے صاف کردیا تھا۔

ولین تم ہے تھوڑا کم، ہے ند۔ 'اس نے کہا تو غزل ہس پڑی۔

''اَبِهِم فَا فَتْ ثَيَارِ ہُو جَاوَ مِن ذَراشاور کے کرآتا ہوں پھرہم ایک اچھی کی جگہ جا کرڈنر کریں گے او کے۔'' اس نے بیار سے فرل کے گالوں کو چھوا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، وہ شاور لینے چلا ممیا اور دہ و بین کھڑی سوئ

وہ نراز کی محبت کے سامنے ہار ضرور گئی تھی اور اس نے پھر سے نئے موسموں کے لئے ول کے دروازے کھول دیئے تھے، کیکن دل کی ایک کی میں آج بھی ایک بی موسم تھبرا ہوا تھا، زیان کی میت کا موسم۔ "کیا کریں یہ چرے پر کھلتے گلاب بیزم سی جنگی نگامیں، کسی کے بھی دل کا قرارلوث لیں مجرمیری کیا مجال۔"

'' فراز آپ کھی نہ۔'' وہ اٹھ کر جانے گئی تو فراز نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا ،اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور دونوں گھنے زمین پر ٹکا دیے پھراس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔

" در کی غرک تم آج میمی این می سین ہو جتنی دس سال پہلے تعیں، بالکل کسی شاعر کی غزل کی تغییر کی طرح اور میں فراز حسن تمہیں دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔''

ی طرح محبت کرتا ہوں۔'' ''فراز آپ کی دیوائل کی کوئی انتہا بھی ہے۔'' اب تو وہ اضح سالوں میں اس کی دیوائیوں کی عادی ہو گئ تھی اس لئے مسکراتے مور تا ہو محضر گئی۔۔

ہوئے ہو چیخے گئی۔ ''اگر دیوانگی کی بھی حد پندی ہونے گئی تو پھر وہ دیوانگی کیسی؟''اس نے غزل کے سامنے مرجعکاتے ہوئے کہا۔

معلوتهارے لئے ایک سریرائز ہے لیکن سلے آگھیں بند کرد۔" اس نے اٹھ کرغزل کی آئٹھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔

ین-دوشش ..... کونیل بولنا بس خاموثی سے چلو۔" اس نے فورا بی ٹوک دیا پھراسے کئے ہوئے ڈائینگ نیبل تک آیا ادرا ہت سے اس کی آگھوں سے ہاتھ ہٹا دیئے۔

ڈائیٹک ٹیمل کے جاروں طرف موم بتیاں روش تھیں ادر درمیان کینڈلزکی مدد سے دل بنایا میا تھاجس کے اندر کیک رکھا تھا۔

میں برجھ ڈے ٹو مائی سویٹ واکف۔" اس نے آہشہ سے اس کی کان میں سر کوئی کی تھی

2014 52 84

2014 3 (85)

1

ĺ

i

1

E

t

.

Ļ

.

(

تما كه بوزه علازم نے اسے لكارا۔ "آپ میرے مائیں کو معاف کر دو۔" بوڑھے ملازم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی توجوان نے تکلیف سے فیلا موتث وہایا، معاف کرنا کتنا تکلیف وہ ہوتا ہے بھی بھی، وہ کوئی اس

بحاليتًا ، بيده كله يا يج سالول من بمي كم تبين بوا نها، وہ آج جی اسے یاد کرکے ایسے ہی روٹا تھا جسے وہ

ایک دم اس کا سرندا مت سے چھک گیا اور شندی سانس بحرتا والیا کے لئے مڑنے ہی لگا



''خبردار جوآئ تم نے با نیک تیز چلا لی۔' عدن نے اسے محورتے ہوئے کیا، جاد کوئی جواب ویلے بغیر بس متراتا ہوا بائیک اسٹارٹ كرفي لكاءعدان في آهم بزيد كركيث كحولاجهاد نے یا تیک کیٹ سے باہر نکالی اور اسے آنے کا

° الله حافظ اي ، ورواز و بند كرليل . "عد ك نے اپنی میں اور بیک اٹھاتے ہوئے کہا اور کیٹ

جادکے چھے ہوئے اس سے بانیک آہتہ چلانے کی ریکونسٹ کرنا ، ندیمولی مکر دہ سمادی کیا

ا بالنَّيك مِن رودُ برآ چَكَيْ تَمَى آعِے حسب معمول سنقل بند تهاه گاژیا ب وین ، باکملس کرین لائث کے انتظار میں کھڑی تھی ، انتظار کرنے والی گاڑیوں کا جوم و یکھ کر ساوگاڑیوں کے 🕏 والی یری جکہ ہے یا تیک آئے لکا النے لگاء اجا تک اس کی یا ٹیک کش کش کرتی نیو برائنڈ مرسڈیز ہے ذرا ی به بولی، مرسد بر کا درواز و کملا اور ممنی مو محجول والامغرور ساسخص کا ژی ہے اتر ااس کے الر تے بی گاڑی کا پچیلا درواز و کھلا اوراس ے باوردی تحص اتراء اس کے ہاتھ میں رانقل تھی، بیمورتحال و کی کرعدن کے بیلنے چھوٹ

'' و کی کرمہیں چلا کتے ، میہ مڑک تمہارے باب کی بیس ہے۔"اس نے قبر آلود نگاہ مادیر ڈِالی، اس کی آواز بہت ریر جلال اور رحب وار

"باپ تک جائے منہ"' حماد پولنے ہی لگا تھا کہ عدل نے اس کا کند صلایا کر چینے ہوئے کو

''مجھ ہے جیس اس سے معاتی ماکو، وہ مواف کروے کی تو ش بھی معاف کروول گا۔" اس نے تبری طرف و میستے ہوئے کہا اور آگے ہاتھے جوڑے کھڑا لمازم بھی اس نوجوان کی بشت کوا در بھی قبر کو و مکیدر ہاتا، قبر کے باس لی حق

ير بهت والصح حرف مين" بنت انوار" لكهما تقار "وه..... وو کیسے معاف کرے گی ، وو <del>تو</del> مر بھی ہے۔'' بوڑھا ملازم کھٹوں کے بل بیٹے کر وهازس مار مار کررونے نگا۔

یا کل نے حمرت سے بوڑھے ملازم کودیکھا عمرا کلے بن بل جیسے وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوا تالیاں بچا کر بے تحاشا ہتنے موتے اسے

گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی تظر قبرستان کے اعد کے منظر ہے بڑی، قبر کے باس بینے ویوانے ہراہے رحم آیا، تمر مرف ایک کل

" "تمهارے ساتھ بالک ٹھیک ہوا زادر شاہ ، تمہارا غرور یاش باش ہو گیا تم .....تم اے قامل تھے۔ ' گاڑی کو آفس کی طرف موڑتے ہوئے اس في تفرت سي سوحار

''حماد جلدی کرو، دیم ہو رہی ہے۔''عدل نے آئینے کے مامنے کھڑے تماد کود بلتے ہوئے بے چینی ہے کہا، آ دھا تھنٹہ ہو گیا تھا اے آئینے كے مانے كوئے متأر ہوتے۔

" فودن وري ايما! آب كولو وفت يريي یو ٹیورٹی پہنچا دول گا۔'' حماد نے محمراتے ہوئے جانی اشانی اور برآمے میں کھڑی یا تیک تک

کیااورتو را یوی\_

"ایم ..... ایم سوری، غلطی جو سی بیم معذرت خواه بین "'عدن نے معذرت کی ،اس کی نظر عدن پر رہ ی تو جیسے اٹھنا بھول گئی۔ ''انس او کے۔'' وہ ووبارہ اپنی گاڑی میں بین کمام سلح مخص نے مجی اس کی تعلیدی۔ "ایا آب کو کیا ضرورت می اس سے ایکیوز کرنے کی۔ ماد نے ناراسکی سے

"ایسے لوگوں سے بحث میں کرتے، بد لوگ ذرا ذرای با توں پر دشمنیاں بال لیتے ہیں ہم جیسوں کوتو میہ چیونٹیوں کی مانند بچھتے ہیں جب ولَ حِابِتَامُ لَ دِيجَ مِن "عدن كى بات من كر گاڑی میں بیٹھا تھی مسٹرا دیا ای کلاس کے بارے میں اس کا تعرہ اسے بے مد بھایا۔

مرين لائث آن موني اورتمام گاڑياں ايلي ا بنی منزل کی طرف رواں دداں ہوگئی، حماد نے یا نیک یونیورش والے سوک پر موڑ کی، عدن کو یو نور تی چھوڑنے کے بعد اسے کائے جانا تھا، أنبيل بالكل اعدازه نه موا كه وه مرستريز ان كا تعاقب كررى ب، كارى من بيضامغرور، رعب وارتحص عدن کے مجولے،معموم سے چرمے کو و مکھ کردل ہار بیٹھا تھا۔

آج پھراس محص کو لینڈ کروزر میں و کیو کر اس كا شك يقين من بدل حمياء عدن كي أعمول میں خوف کے سائے لہرائے ، پچھلے گئی دنوں سے اسے محسوس ہور ہاتھا جیسے وہ حص اس کا پیچھا کر رہا "لو بھی ایا، تمہارا اشاب آ حمیا۔" یو نورش کے سامنے بائیک روکتے ہوئے حماد

نے کہا،عدن نورا یا تیک سے اتری اور تیزی سے آ کے بڑھ می محاد نے بائیک کا م کی طرف موڑ

اس کی نظر ہیں پر پڑی۔

'' آگئی میری جنت''میری عدن''۔ ہیہ نے اسے دیکھتے عی جوٹ سے کہا۔

" كب سے تمهارا انظار كررى مول ، اتى נית לפט לנצט?"

كتنا نائم لكاتا ہے۔ عدن نے مسراتے ہوئے

"اس موثو کوتو میں کسی دن تمہارے کمر آگر

" ديموسكى دن وفتية نكال كرآ وَل كي " ہیہ نے این بیک سے حاصیس نکالتے ہوئے کہا، ایک عدن کی طرف بڑھائی تمر اس نے تنی يش سريلاديا۔

"منى ش بهت بريشان مول\_" " کول کیا ہوا؟" ہیہ نے قرمندی سے

نے پریٹانی سے کھا۔

ود جمیں وہم میں ہے۔"عدن نے اسے اس دن والا واقعد سنا رباء جب حماد كى بانتيك اس كى گاڑی سے عمرانی تھی۔

"توتم الكل سے بات كرور" بديد في اس

"تو چريل كياكرول؟ تجميخوف آتاب این کے اراوے مجھے تھیک جیس نفتے۔' عدن نے پیچار کی سےاسے دیکھا۔

" برقیس ۔ "عدن نے نورا ٹنی میں سر ہلا دیا۔

" محر مادے بات کرو، اے بتاؤ کہ وہ

''ن ...... بيس بالكل تبين مهاد الجمي حجوثا

" كهرابيا كرو، ال مسئلے كوايسے بى چھوڑ دو،

''وه بهت وهيك هيء بجھے نبيل لگنا كهوه

" بلكه يول لكما بي جيه وه مجعد سے بات كرنا

"تو تھیک ہے تا بات کراو، بو جواوان سے

"م ..... من كي بات كرسكتي بول، جي

"توبابا كوني توسليوش موكاس يرابكم كا؟"

" إل ہے بش سوچ رہی موں پڑھائی مجبوڑ

"ك....ك...كيا؟" بدي حمرت ہے

" " تہارا و ماغ ٹھیک ہے تم ایک تخص سے

دُر کر اینا مستقبل تباه کر لوگی؟" بعید نے افسوس

کہ بھائی تہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔'' بنیہ نے

بہت خوف آتا ہے اس مص سے اس کے اراد ہے

حاکلیٹ کھاتے ہوئے کہا۔

مُصِير مُحْمِلُ مُمِن لِكُتْمَ "

سے اسے دیکھار

ہے بہت جذباتی ہے وہ غصے میں اس تھل ہے لڑ

یڑے گااور پیش کیں جا ہی وہ کی ہے گڑے۔'

تمہاری طرف سے کوئی حوصلہ افزائی نہ یا کروہ

ميرا بيني چوڙے گا۔"عدن نے يريثاني سے

عدن نے فوراس کامشورہ رجیکٹ کر دیا۔

خودى تمهارا يحييا حجوز دے گا۔"

" يتة نبين بإ با كا كياري اليكشن مور"

مخص ان کا پیچھا کرتا ہے۔''

"الیا کرتے ہیں اس کے خلاف ربورث درج کروا رہے ہیں۔" ہدیہ نے ابلی سمجھ میں زيردست آئيڙيا ديا۔

ہنیہ کے مشورے پر عدن کا دل جا ہا اپنا سر

''تمہارا کیا خیال ہے میری ربورٹ ہے پولیس کی **بوری نغری اس امیر زادے کو کرفار** كرنے ملكئ جائے كى؟" عدن نے استمرائيہ

" آب کون سے دور میں تی ربی ای بدیہ وقارا بیسے تو وہ تحقی میرے کئے اور بھی مشکلات کھڑی کردے گا۔"

ِ " مگر عدن مجر بھی ..... ' ہیں مجھے بولنے عل لکی تھی کہ عدن کے اسے حیب ہونے کا اشارہ

" مرد آری ہے ہم اس ٹا میک پر بعد میں بات كريں گے۔" عدن نے آسمتل سے كها اور سائے آتی ثمرہ کودیکھنے لگی۔

وہ تین دن سے بونیورئی میں جاری می ثریا بیم کے بوجھنے مرکوئی نہ کوئی بہانہ بنا وی محاد

البحى کچهدر يملي على كالح كے لكا تھا۔ ا ثریا بیکم بروس می سی کی عمیادت کے گئے

کی ہونی تھی عدن نے ناشتے کے برتن سمیٹے اور کچن کی طرف چل دی، وہ برتن دھونے ہی لگی تھی کے بنون بیجنے کی آواز من کراس نے معانی ہے

ہاتھ صاف بے اور کمرے میں آگر تون اٹھایا۔ "میلو" میجھ دار بعد دوسری طرف سے

اينے ڈیار شن کی طرف بوصے ہوئے

"حاد کا تو حمہیں پر ہے تا میتار مونے میں

" پال آنانسي دن ، وه جمي تمبارا بهت يو چيتا

"ایک تخص روز میرا پیچیا کرتا ہے۔"عدن

" تم ایسے ی بریشان موری مو، موسکتا ہے

بماري بحركم آدازآني\_

''تم اسنے دن سے یو نیورٹی کیوں نہیں آ رعی؟ "عدل نے سیکنڈول میں اس محص کی آواز بیجان کی، اس کی اتی بے تعلق پر عدن جمران رہ

"عدن .....تم تميك تو مونا؟" اس كي زيان ے اپنانا من كرعدن كے اوسان خطا مو كئے۔ ''آ .....آپ کومیرانام کیے پید چلا؟" وہ بہت مشکلول سے یو جیویانی۔

" تم صرف نام کی بات کر دی مو، مجھے تو بہ مجی پینہ ہے کہ تم اس دفت کمریس الکی ہو۔" عدن کوائی سالس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 'پيځص! تاباخرے۔'

"كيا جائة إن آب كول مرب يتهي

"نما دیں کے، بنا دیں کے، ایک می کیا جلدی ہے، تمہارا ہارا تو اب زندگی مجر کا ساتھ ہے۔" کہ کرفون بند کر دیا گیا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

"كيا؟" ثريا بيكماس كے جواب پر جمران

"محر کیون محبور دی پر مالی؟" آج وو مفتح موسئ تصاس يوندرى نه جاتے ہوئے، وہ روز ای ہے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی مح مرآج ان کے پوچسے پراس نے بتایا کہاس نے بو نبور ش چھوڑ دی ہے۔

وول بهت يرده ليا، اب اور نيز عن كودل

· ''تحکراس ونت تو اتی ضد کرے ایڈ میشن لیا تھا۔" ثریا بیکم نے عدن کے چرے کو تور سے

منتبس اب دل سیس جابتاً'' عدن نے الكليال چخاتے موئے البين ديكھا۔ ''امی....آس.. آپ میری شاوی کر دیں۔"وہ بہت مشکلوں سے بول یالی۔ ثریا بیلم بن وق رو کی اس کی بات س کر، دو شاوی کے نام پر واو یا مجادی می اور آج ایے مندسے کدری میں۔

" آپ عی مهتی <del>ق</del>ی نا که آپ میری شاوی كرنا جا الى بين تو كردين، جميكوني اعتراض بين ہے اب۔ "ثریا بیٹم کے چرے کا بدا ارتک دیکھ کر وہ جلدی سے ہوئی اور ڈسٹر اٹھاتے ہوئے اسٹینڈ پر دکھے شوہیں ماف کرنے تھی، ٹریا بیلم نے آئے بیرھ کراس کاباز و پیٹر کراس کا رخ اپنی

« کیا ہوا ہے عدن؟ " ان کی آ تکموں میں خوف تماعدن نے بھی ان سے ایسے نظریں ہیں ترالی میں ،ای کوانی طرف مشکوک تظروں سے د یکمآیا کراہے د کھیموا۔

مند سر خبیں ہوا ای۔''اس نے بہت مشکلوں سے آتھوں میں آئے آنسور د کے۔ " مجر کیزل احا تک ریا هانی چوز دی اور اب شادى كا كبدرى مو؟"

''میں جا ہتی ہوں کہ آپ لوگ جلد از جلد ميرے فرض سے سبكدوش ہوجا ميں، بير....ونيا جیٹریوں سے محری بڑی ہے، تھے.... مجھے لوكول سے خوف آتا ہے۔" كتنا مشكل تمالية منہ سے اپنی شادی کی بات کرنا مکراس نے ہمت

كركے كهه ويا اور اب ان كے سوالوں كے جواب، ژبا بیکم کی تظریں اب بھی اس بر کڑی ہوئی تھی اوروہ چے معتول میں گھبرار بی تھی۔

وہ کیا بٹاتی، وہ کہیں بھی جاتی اسے اسے

تعاقب من كالريال تظر آني بين، وه اس ساري صورتحال سے بہت ہریثان می وہ جلد از جلد اس بريثاني سے چينكارا حاصل كرنا جا بتي مي " کس سے کرو کی شادی؟" ثریا بیلم نے

برسوري تظرول سےاسے ديلمتے ہوئے سوال كيا۔ '' آپ خالہ سے ہات کرلیں ، جھےاب ممر ے شادی بر کوئی اعتراض میں ہے۔ او کہ کر ری تیں بھائے ہوئے کرے سے چل گی۔ ر الما يمكم شاكل اس كى يشت ديكھے تى، اہمی ہم ون پہلے کی بات می جب ان کی بہن

اں دفت عرن نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ " جار سال تک میرا شادی کا کوئی إراده سیل ہے ماسٹرز کرنا ہے اور اس کے بعد میلچرز شب، اور عمر ہے تو میں مجر بھی شادی میں کروں

نے عدن کا رشتہ ما لگا تھا اپنے بیٹے عمر کے لیے،

\*\*

مهرد خاله آ کر عدن کو انگوشی میها می تھی شادى كى تاريخ دومين بعدر في كي هي مديد كافون آیا ہوا تماوہ عدن سے بہت ناراض کی۔

'' بیہ میں کیا سن رعی ہوں تم عمر سے شادی

" مرِ کيول؟" ہديہ کی جھنجھلائی ہوگی آواژ

"كياكى ہے عمر ميں؟" عدن نے اس سے

" كى؟ بيانو تم خود سے بوچھو نا، چھو دان پہلے تم عی اس کی شان میں تصیدے پڑھتی تھی۔'' ہنیہ نے اسے یا دولایا۔

"دو اتنا برا مي كيل بادراب ومرى كيا

اگراس سے کیا گزرا بھی کوئی ہوتا تو اس سے بھی شاری کے لئے تیار ہوجانی '' "ت ....ت ياكل موكل موكل موكيا؟" ہنیہ تھے ہے ہول۔

" تم جومرض تجولو، حمیس اعدارہ میں ہے میری جان ہر وقت سوئی مرسلی رہتی ہے میں را تول کوسوئیس یانی ، مجھے لگتا ہے وہ محص کسی کھیے مجى آجائے گاادر ....اور سب حتم جوجائے گا۔ ؟ "عرن وهميس كماجيس جائے گاء كول در رعی ہواس ہے انتا؟"

" قبر کے عذاب کا مردے کے علاوہ تمی کو یت بین ہوتا، میں تمہیں کیے بناؤں میں ڈر ڈر کر تی رہی ہوں، کھر سے نکلوں تو کسی گاڑی کوائے تعاقب میں و کیورمیری جان تک جاتی ہے، ہیں ند کین و و تخص مسراتا مواجمے و مکور ما موتا ہے، روز نون کرتا ہے دہ بھی اس دفت جب کوئی کمریر حمیں ہوتا، اے مب پندیکل جاتا ہے، وہ ہر وقت مجھ و مکھرما موتا ہے بلکہ جھے تو یو ل لک ہے وه اب بھی مجھیے دیکھ رہا ہو گا۔'' عدن خوفز دہ س ارد کردو کیوری می۔

" ده خدامیل ب جو برجکه موجود بور "بدیه کواس کی وہنی حالت پرشبہ ہوا۔ '''تم نے اسے دیکھا جین ہے اس میں اتنا تخبر ہے کہ جیسے وہ خدا ہو، وہ ایسے اس ایراز میں بات كرتا ب كه چو كبدر باب ده شرور بوگا، ال نے بچھے کہا ہے وہ تجھے ہر قیت پر حاصل کر لے گا وه ..... وه كى ون آجائے كا تجمع بہت ور لكنا

"اب اٹنا تھی اندمیر کیش ہے کہ وہ تمہارے کمرتک بھی جائے۔'' "اعرمر ....اعر عي تو ميا مواب سيكوني

عمر بن خطاب کا دور نہیں ہے کہ میں بے لکر ہو جادُ ان کہ خلیفہ وقت میرے ساتھ انساف کریں سے یہاں تو انساف بکتا ہے اور وہ بہت امیر ہے۔'' دوسری طرف ہیں نے اس کی بات من کر مشتذی سالس بحری۔

" حمیدین سمجھانا فضول ہے، میں تو بس دعا کرسکتی ہوں کہ اللہ حمیدین خوش رکھے۔ "ہید نے ول سے دعا دی اور اللہ حافظ کہہ کرفون بند کر ویا، عدن نے کریڈل رکھا بی تھا کہ نون دوبارہ بجا۔ "میلو۔" عدن نے ڈرتے ہوئے دوبارہ

کریڈل انعایا۔ "تم فورا سے پیشتر منگئی توڑ دو۔" دوسری طرف سے حکمیہ انداز میں کہا گیا۔

''میرے خدا۔'' عدن دونوں ہاتھوں سے سرتھامتے ہوئے صوفے پرڈھےگی۔ کہ کہ کہ

معت حمادًا محیوں متد کر رہے ہوا جمعے بازار خیں جانا، میری ساری شاینگ ای کر لیں گی نا۔ محاد کانی در سے اسے بازار چلنے کو کمہ رہاتھا محردہ انکاری تھی۔

" آپ کی شاپگ ۔ " جاد مسکرایا۔
" ایپا میں آپ کی شاپیک کے لئے
پریشان نہیں ہون، بلکہ جھے تو یہ فکر کھائے جاری
ہے کہ آپ کے بعد میری شاپیک کون کرے گا؟
اس لئے سوچ رہا ہوں دو تین مبال تک کی
شاپیک ابھی اشاک کر لوں، پھر تو آپ جلی
جا کیں گی۔ " جماد نے ادای سے کہا۔

عدن نے بیار ہے اسے دیکھا وہ اس کے جانے کا سوچ سوچ کراداس تفاعدن فورآ جائے کے لئے تیار ہوگئی۔

''دو منٹ رکو، میں ہیں چا در لے کر اہمی آتی ہوں۔''عدن کرے کی طرف بڑھ گئی۔ ''امی ایپا کے بغیر گھر کتنا سوٹا ہو جائے گا۔'' تعاد نے ٹریا بیٹم کود کیستے ہوئے کہا۔ ''بس بیٹا، بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن جانا بی ہوتا ہے۔'' ٹریا بیٹم نے پیار سے بیٹے کے چیرے پر ہاتھ کھیمرتے ہوئے کہا۔

" چلو۔" عدن برئی می جادر اوڑ سے باہر آئی، جماد نے بائیک کی جانی فی اور بائیک بریشی خوفز دہ نظر دل سے اردگر دو کی رہی تھی۔

اس نے سوچ لیا تھا کہ کمرے یا ہر جہیں الکے گر سے یا ہر جہیں الکے گرائی میں۔
نظے گی مرائی میں مناور کو خاف دکانوں پر پھرتے ہوئے دو اچھی خامی تھک چکی تھی جماد کو اس کی چوائی بہت پہندھی۔

''آیپا آپ دومنٹ پہلی بیٹیس، میراآیک دوست نظر آگیا ہے میں اس سے مل کے آیا ہوں، بس دومنٹ۔'' حماد اسے شاپرز پکڑا کر دوست کا کہہ کردکان سے نکل ممیا۔

عدن پانچ منٹ تک انظار کرتی رہی، دکاندار کو عجیب منظروں سے اپنی طرف دیکیا پا کرخوف سے اس کا دل بیٹھنے لگا،عدن نے شاہرہ اٹھائے اور دکان سے باہرتکل آئی۔

'''اف حماد کتنے غیر ذہے دار ہوتم '' عدل ا کواس کی غیرت داری پر خصہ آیا۔

ورس میرک در رو چرد ہا۔ ''خونمین کس طرف عملا ہے؟'' عدن نے دا کیں با کیں دیکھتے ہوئے اعدازہ لگانا جا ہا۔ دا کیں طرف کانی دور بلیوشرٹ میں کھڑ الڑ کا نظر

آیا۔
'وہ رہا حماد۔' عدن تیزی سے وائیں ارٹ کی میں ماسی کلیاں ارٹ کی میں ماسی کلیاں بھی خاصی کلیاں بھی چھوٹی پر گئی تھی۔ بھی چھوٹی پر گئی تھی۔

کائی فاصلہ طے کرنے کے بعد عدن کو ایراز ہوا وہ جمادتیں ہے بعدان نے مریشانی سے ایراز دیکھا۔

"ائے رش میں کہاں ڈھونڈون اسے۔"
"اپیا کرتی ہوں گل کے گھر پیلی جاتی ہوں
ہاں سے جماد کونون کر دوں گی۔" عدن کو ان کی
کاس فیلونڈین یا دآگئی وہ بازار سے تعوثے کا صلے
پررہتی تھی۔

"کتا کمین تھا وہ دکا ندار، جب تک جمادتھا کیے بائی بائی کررہا تھاا دراس کے جاتے عی تھی بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔" میں کی تک وینچے بی اے دکا عداریا دآیا۔

"اور حماد تمہاری تو آج خبر تہیں ہے۔" بازار سے نکلتے عی اس نے دل عی دل میں حماد کو عاطب کیا، دہ زعر کی میں پہلی بار یون تنہا

اس نے خوفر دہ نظر دل سے اردگرد دیکھا اور تیز سے گھا کہ ایمی اس نے کچھ بی فاصلہ طیم کیا تھا کہ ایک اس نے کچھ بی فاصلہ کے اس آ کر دکی، کیم آل سے باس آ کر دکی، کیم آل سے دو ہند ہے اس میں سے تھکے، ایک کے ہائے میں رائفل تھی دوسرے اس کا بازو پکڑ کر اسے کیری میں ڈالا، عدن نے فورآ دروازے اس کیلئے کی کوشش کی، تمرا کھے بی بل اس فیم سے اس کی اس فیم سے اس کی دروال رکھ دیا، پہلے تی بل اس فیم سے اس فیم دروال رکھ دیا، پہلے تی در میں در میں دروال رکھ دیا، پہلے تی در میں در میں دروال رکھ دیا، پہلے تی در میں دروال دوائی دروائی دروا

"مائیں کام ہو گیا۔" اس کے بے ہوٹی ہوتے ہی اس مخص نے فون پر نمبر ملا کر کمی کو

" بجھے مجھ میں آرہا آخرا بیا گئی کہاں؟" حماد نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پر بیٹانی سے کہا، انواراحہ بھی سر پکڑے بیٹھے تھے۔ "خدا جانے میری بجی کہاں ہوگی، یا اللہ

''خدا جائے میری پی کہاں ہو گ، یا اللہ میری پی کہاں ہو گ، یا اللہ میری عدن کی حفاظت کرنا۔'' باہر پھیلے اعرفیرے کو دیکھ کرٹر یا بیکم کا دل دہل رہا تھا، رات کے نو نئے بچکے شے حماد اور انوار احمد پوراشہر چھان بچکے شے مرعدن کا بچھ پہۃ ندتھا۔

"ابو پولیس میں رپورٹ درج کروا ویتے میں ۔" حماد نے پریشانی سے خاموش بیٹھے باپ کو دیکھا۔

''خبر دار جور پورٹ کا نام تو ۔۔۔۔ کیوں میری پچی کی عزیت کا بھی تماشہ بنانا چا ہے ہو۔'' الوار احمدایک دم بھڑک اٹھے۔

''ایاالی تبیل ہیں، ایاالی کیے ہوسکتیں ہیں۔'' حماد نے بے بیٹی سے دونو ل کو دیکھا ادر ممرے سے ہاہرلکل آیا۔

" ر میں نے تو اقبیل کہا تھا میرا انظار کرنا مجر، مجر دو کیوں گئی دہاں ہے۔ " تھاد کے ذہن میں فورآمیر دوال آیا، اے دکا عمار کی بات یا دآئی۔ " دولو آپ کے جانے کے فورا ابعد عی جگ

2014 (93)

الهي كتابي مين هينه كي عادت <u>ڈالئے</u> عادت <u>ڈالئے</u>

ابرني انشبار

طفووسواح، سغوطے ادارہ کردکی ڈائری آوارہ کردکی ڈائری دنیاکول ہے ابن بطوط کے تعاقب میں چیلتے ہرومین کوملے

فَكُنِّ مَنَ اللَّهُ وَشَهَابُ إمادا امادا

مارًا نے اکرکے گئر کوٹوری عسکانی قرامہ اردو اخلام میر

دُّالْتُكَ نُوسِكِدِ عَبَدُلُاللَّهُ مَعْلَاتِ اقبال طيعت فزال طيعت افبال طيعت افبال

ممل فبرست طلب تجيّه الاهور اكبيدمي م درورود زوارکا فہتمہ بلندہوا، اس کا ہستا ہجا تھا بھلا و بے بس لڑکی کیسے اس کا غرور خاک میں ملاسکتی ہے اسے اس کی محصومیت بہت بھائی۔ ''میں حہیں بتاؤں کی زوار شاہ تہاری اوقات کیا ہے۔' عدن نے آکھوں میں آنسو افتات کیا ہے۔' عدن نے آکھوں میں آنسو ایج اس مسکر انسان کو و یکھا جو بے تحاشا ہنس رہا

تھا۔
عدن نے نیمل پرزکی فروٹ ہاسکٹ سے
چری اٹھائی زوارشاہ کی بنی کو پر یک گی وہ اس
کی طرف بو منے بی نگا تھا کہ عدنے لیے بھی ضائع
سے بغیر چری اٹی کلائی پرچلائی۔
"عدن!" زوارشاہ چلایا۔
"بخو!" عدن کی کلائی سے بہتے خون کو
د کی کرزوار نے جیتے ہوئے ملازم کوآ واز دی۔
د کی کرزوار نے جیتے ہوئے ملازم کوآ واز دی۔
"کہاں مر گئے تم سب۔" اگلے بی مل

"کہاں مر محیے تم سب" اسکے بی بل دردازہ کھلا اور دو طازم" کی ..... کی سائیں" کرتے اندرآئے ،اندر کا منظران کے لئے بھی جرت انگیز تھا، فرش پر پڑی عدن کے ہاتھ سے دیل خون دیکھ کروہ بھی حواس ہاختہ ہو گئے۔ دیمازی نکالو جلدی۔" زوار شاہ نے تھم

دیا، ملازم فورا کمرے شکل گئے۔ "سائیس گاؤں والا ڈاکٹر تو ایٹ کمر والوں کے ملئے شہر کیا ہوا ہے۔" ملازم نے اسے آگاہ کیا۔

زوار شاہ نے گاڑی شہروانی سڑک پرموڑ

"جلدی کرو، گاڑی تیز چلاؤ۔" روارشاہ ہر تموڑی دیر بعد چلاتا، زندگی میں مہلی باراس کے ہاتھ پاؤں مجمول رہے ہتے، ایک مخت بعد وہ ہا پہلل مہنچ۔

"Sorry she has died." واكثر

" جائے دو جھے، اعرجرا ہو گیا ہے میر ا ہاں پاپ مرجا نیں گے۔" عدن نے التجا سیا علا میں اس طاز مہ کو دیکھا، طاز مہنے فوراً باز وجھوں دیا، عدن نے فوراً دروازے کی طرف ہو منا جا مگر دروازے میں ایستادہ زوار شاہ کو دیکھ کر وہ ویس رک تی ۔ زوار شاہ کے چرے پر مشکرا ہے۔ منحی۔

" قامنی صاحب آنے والے ہیں ، طازم کو بمیجائے لینے کے لئے۔"

''م ..... میں تم جیسے غلظ انسان سے شادی تیں کروں گی۔'' عدن نے لئی شرا اسے دیکھا۔

ہلاتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھا۔
''برتمہاری مرضی ہے، شادی کروگی تو بھی خہیں میرے ساتھ رہنا ہے تیں کروگی تو بھی میرے ساتھ رہنا ہے۔'' عدن اس کی بات پر خوف سے کانی ۔

"من جو جاہتا ہوں وی کرتا ہوں، مجھے کوئی نبیں روک سکا۔"

"فدا بھی جین؟"عدن کی بات وہ اک بل کے لئے شیٹایا مر اسکلے عی بل ننی میں مردن ہلاتے ہوئے بولا۔

"دنیں، وہ بھی وہی کرتا ہے جو بل جاتا ہوں، میں نے حمہیں جابا اس نے اپنیر رکاوٹ کے حمہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا، اب حمہار میری ہونے سے کوئی نہیں روک سکا، کوئی نہیں۔ زوارشاہ کے چیرے برفاحجانہ سکرا ہوئے ہیں۔ "انتا غرورہ انتا محکیر۔"

''تم نے میرے ماں باپ کی عزت خاک میں ملادی، میں تہارا غرور خاک میں ملادوں گیا زوار شاہ'' عدن اسے دیکھتے ہوئے الع قدموں طنے کئی۔ سنی بھی۔ وکا عمار کے چیرے پر عجیب کی مسئرا ہے ہی متاد کے ذبن میں فوراً شک انجرا۔
مسئرا ہے تھی متاد کے ذبن میں فوراً شک انجرا۔
"ایپا ۔۔۔۔۔ تم نے کیا گیا۔ ۔۔۔۔ تم ۔۔۔ تم استی خود غرض کیے ہوئی ہے بھی نہیں سوچا کہ تمہاری اس حرکت کے بعد ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے اس حرکت کے بعد ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں ہے۔ "حماد کی آنکھوں سے آنسو روال تھے اسے عدان سے میامید نہیں تھی۔ روال تھے اسے عدان سے میامید نہیں تھی۔

'' ''رویا بیکم اس سے پوچھٹی تو سی تم ، وہ جہاں کہتی میں وہیں اس کی شاوی کر دیتا۔'' اندر سے انواراحمہ کی آواز آرہی تھی۔

ے اوارہ میں اوارہ اول کی۔ "عدن السی خیس ہے، میری پکی مجی ایسا کام نیس کر سکتی۔" ثریا بیٹم نے روقے ہوئے کیا۔

"اس نے ہیں خود کہا تھا کہ وہ م عمرے شادی کرے گی، پھر وہ ابیا کیے کرسکتی ہے؟" ثریا بیٹم کی بات پر صحن میں کمٹرا حاد بھی چونگا۔

"ہاں انوار اس نے خود کیا تھا کہ وہ حرید نہیں پڑھٹا چاہتی اور وہ عمر سے شادی کے لئے تیارہے؟"

''کھر ..... گھراس نے میرسب کیوں کیا؟'' الواراحداورحاد کے ذہن میں بھی سوال تھا۔ کٹر کٹر کٹر

"سائي بي بي كوجوش آهمياً" ملازمه خير المسائد مي المسائد من منايا، تو زوار شاه اثعا اور ملازمه كے ساتھ مى اللہ على بيرا۔

من پرسی عدن کمرے کے چی میں کمٹری ہوئی تھی وہ دروازے کی طرف جانا جا دری تھی محرملازمہنے اس کا ہا دوخی سے پکڑا ہوا تھا۔

'' بھیے جانے دو۔'' عدن نے اپنا ہاتھ '' مروانا حالا۔

2014 95

2014 - 94 1 1



ے نشو نکالا اور گلاسز کے چیچے بھیکی آگلسیں صاف کیں۔

"ایپاایک بارایک بار جھے بتایا تو ہوتا۔ حماد نے شکوہ کنال نظروں سے قبر کودیکھا۔ "میں اس مخص کی جان لے لیتا۔" حماد نے نفرت بھری نظراس یا کل پر ڈالی۔

اُن کے یا گئی سال پہلے تماد نے اسے اوان سے مارنا جاہا تھا، مر تریا بیکم نے اسے م

''حماد..... میں حمیمیں قسم دیتی ہوں بتم اسے شیں مارو گے میں ..... میں عدن کی ماں ہوں میں حشر کے دن اس فخص کا گریبان چکڑوں گی وہ میراانساف کرے گا۔'' ٹریا بیٹم نے آسان کو د کھا تھا۔

''تم اس محنس کے خون میں اپنے ہاتھ آئیں رنگو گے۔'' ووسم آج بھی جماد کو یا دھی۔ ملازم روز کی طرح آج بھی اس کے مال

ملازم روز کی طرح آج بھی اس کے بال بیغا نقاء وہ آج بھی اپنے سائیں کی منت کر کرکے تھک کیا تھا۔

" آپ میرے ساتیں کومعاف کردو۔" وہ آج پھر حماد سے التج کر رہا تھا۔

"اس سے مانگو معافی ، شرکون ہوتا ہول معاف کرنے والا۔" حماد کہہ کر رکا نہیں ، بیرونی دروازے کی طرف بڑھ کیا۔

وہ کیا بتاتا وہ تو خور پشیان ہے وہ تو آئ تک اس کم کو کوستا ہے جب اس نے عدن م مک کیا تھا۔

"ایم محصواف کر دینا، می نے تم محصواف کر دینا، میں نے تم محصواف کر دینا، میں نے تم محصواف کی محصول کی محصول محصول محصول محصول محصول کے محالوں سے ما تک رہا تھا۔

نے پروفیشن انداز میں کہا۔ ''عدن کیسے مرسکتی ہے، زعد کی میں مجھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھے چاہا ہو اور مجھے نہ ملے۔'' زوار شاہ حیرت سے گنگ ڈاکٹر کو دیکھیے م

" "آپ لوگوں نے بہت دیر کر دل لانے میں" ڈاکٹر نے افسوس سے زوار شاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"وو كيس مرسكتى ہے عدن .....عدن كيل مرسكتى ہے عدن .....عدن كيل مرسكتى ہے عدن ....عدن كيل مرسكتى ہے عدن ....عدن كيل فرش مرسكتى ہو ماڑيں وار مار كر دور با تعاب مرسك و حاڑيں وار مار كر دور با تعاب و دور ميں ميرى وونے سے كوكى فيس دوك سيس ، "

''خدانجی تہیں؟'' ''نہیں۔'' کہیں دور تقدیر بنس ری تھی، دو تقدیر کواپنے تالع مجھتا تھا، ٹی سے ہے اس بت کو تکبرادرغرور کیسے راس آسکتا ہے۔

"اے ابن آدم! حمہیں خاک سے بنایا تھا اورای میں حمہیں فن ہوتا ہے مجر میر خرور کیوں؟ جلد یا بدہر بھی تمہارا مقدر ہے تمہارے جیسے نجانے کئے تنش مٹی میں مٹی ہو چکے جیں ان کانام ونشان بھی تیں ہے۔"

اس نے واقعی زوار شاہ کا غرور خاک میں ملا دیا، پچھلے پانچ سالوں سے ہوش وخرد سے برگانہ تھا اب تک تو اے اپنا نام بھی بھول کیا تھا یاد تھا تو بس عدن، بھلا جنت بھی بھی دنیا میں گئی ہے؟ بس عدن، بھلا جنت بھی بھی دنیا میں گئی ہے؟

آج اتوارتھا وہ خوبروٹو جوان ایے مقررہ وقت پر قبرستان بھٹی گیا تھا، قبر کے پاس کھڑ ہے ہوکر اس نے وعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ، ودموتی آنکھوں سے نکلے،اس نے معمول کی طرح جیب

20/4 - 96

"السلام عليم بها بهي! كيسي بين آپ؟"
رخشنده بيلم نے كانى كر بوشى سے حميده بيلم كوسلام
كيا تو كشش كے دانے صاف كرتى حميده بير بيرا
كرسيدهي بوئي، آئيس كم ازكم رخشنده في بي كے
آنے كى اميد بر گرنہيں تنى، ورنہ بول حمن بيل
بيشة كر بيكام نہ كرتي بلكہ باور في خانے بيل بحى
اسے انجام و لے لينيں، جہال كم ازكم رخشنده كے
آنے پر جمیا تو سكتى بى تعین، ليكن رخشنده كے
آنے كا بية بحى تو تب بى جال تعاجب وہ مربية كئى
جاتى تعین، ليكن رخشنده كے
جاتى تعین سے باتى جاتى مائے جاتے ہیں جہال تعاجب وہ مربية كئى

" آئے اے رخشدہ کمیے کی وال جنی ہو یا ی نیس چل کب سر پہ آ کوری ہوئی ہو۔ " حیدہ بیکم نے اعدر کی کولن کیج میں سمو کر کہا، لیکن رخشدہ صاحبہ اس طرف متوجہ بی کب میں ان کے دھیان کی سوئی تو کش مش میں انکی ہوئی

"ارے واد بھائمی کشمش معاف کی جارتی ہے۔ "مشی مجر کشش قبضے میں لے کر بھا گئے ہوئے دی اس کے کر بھا گئے ہوئے دخشندہ بیٹی کالبجہ میدہ بیٹی کو تپائی او گیا۔
"مان ہوں اب بادام تو معاف کرنے سے رہی۔"
حمیدہ بیٹیم کی بات پر رخشندہ بی بی نے زوروشور سے سر ملایا۔

''باں بھا بھی بیتو ہے، خبر لگناہے کوئی موی بکوان بنانے کی تیاریاں ہوری ہیں چلیں چوہمی کے گا گفر آئی جائے گا۔'' رخشندہ صاحبہ کی بات برحمیدہ بیکم چھڑوتا ہے کھا کررہ کئیں۔

پر میدہ یہ میں دو ب میں اورہ ہیں۔
''خودلو مجھی لوفی نہیں ہولی کہ ایک پلیٹ
سالن ہی جیجوا ویں اور ہمارے ہاں بس بیلی چا کر سب پر کھ سمیٹ کر چاتی بنیں۔''حمیدہ بیٹم کی
بزیروا ہٹ رخشندہ صافیہ کے لیے نبیس پڑئی کی
جھی ایک بار پھر سے ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔

و کمیا که رنگ بین بوانجی جھے سٹائی شیل "'

" محدثیں میں نے کیا کہنا ہے تم بناؤ کس لئے تشریف آوری مولی ہے؟" حمیدہ بیلم نے مات پلٹی۔

"ارے ہاں بھا بھی وہ میں نے کہنا تھا کہ

ذرا یا فی سوتو ادھار دے دیں، کل پرسوں تک
واپس کر دوں گی۔" رخشندہ تیکم نے بلا آخر وہ
بات کہ بن دی جس کے لئے آنے کی زحمت کی
تھی۔

"آئے ہائے رفشندہ انھی پچھلے ہفتے تو تم جھے سے ہزار روپیہ لے کر کئی تعیں، پہلے وہ تو والیں کروالٹائم نیا ادھار یا تکنے آگئیں۔" حمیدہ منگر کو ماانچل ہواتو مڑیں۔

بیکم گویاا گھل تی تو پڑیں۔ "اوہو..... بھا بھی کیسی غیروں والی ہاتمیں کرتی ہیں میں بھلا آپ کے پینے لے کر بھاک تعوزی جاؤں کی وہ تو بس اچا تک ضرورت آپڑی جیسے تی فہد کے ابو کو تخواہ کی میں آپ کے پینے اکشے تی واپس کر دوں گی۔" رخشندہ بیگم نے تجال عارفانہ سے کام لیتے ہات سمینی۔

دور میں جمی انجی تو میرے یاس جیس بیل میں بلکہ مجھے خودے اشد مرورت ہاس لئے تم کوشش کرو کہ پچھلے ہیے ذرا جلدی چکا دو۔ میدہ بیٹم نے بھی ہری جمنڈی دکھائی۔

میم ہے کی ہری بعد بادھاں۔

المواب می دے ڈالا خیر پھر یوں کریں کہ وہ جو ہواب می دے ڈالا خیر پھر یوں کریں کہ وہ جو کی میں وہ جھے دے دیں اس میری نثر کی بٹی اور وا مادو توت پہ آرہے ہیں تو میں نے موجا کہ وہ میں بچھا لوں پھر آپ کو بعد میں ہیے دے دو گی انجی تو دعوت پہ بی کائی خرچا اس کے واقعہ المی چیا دی ہے تا کائی خرچا المی جی دے دو گی انجی تو دعوت پہ بی کائی خرچا المی جائے گا۔'' رخشندہ کی لی نے فوراً سے ٹی افر ماکش جز دی۔

'' بنیل بھی وہ تو میں بہت دل سے حسن کے کمرے کے لئے لائی تھی اپنے بیچے کی چیز یوں تھوڑی اٹھا کے دے دول کی کسی کو۔'' حمیدہ بیگم نے بدکتے ہوئے جواب دیا۔

" بھا بھی دیکھیں نال اب بول تو نہ کریں پالیا بچاب آئی دور سے میرے کھر آئے گا تو میں بول کندے سندے کھر میں اس کو بٹھاؤں ....؟ آخر عزت بھی کوئی چیز ہے۔" رخشندہ بیگم کوائی جان شروع ہو بھی تھیں اور بلا آخر حمیدہ بیگم کوائی جان چھڑ وانے کے لئے وہ بیڈشیٹ دیتا تی پڑی اور بول قرض کے ہزار رو بول کے ساتھ ان سیاڑھے تا تھے سوکا بھی اضافہ ہو گیا تھا جن کی ادا کی دور دور تک ہوتی نظر نہ آرتی تھی۔

بیرونی دردازے کی منٹی جینے کی آواز پر حمید ، بیگم کا جاول صاف کرتا ہاتھ رک کیا اور جاولوں سے بھری پرات سرکانی دہ ورواز ، کمولنے چل دیں۔

"السلام عليم حيده خالد!" دردازه كمولئ بر دوكم حجود كراحسان الله صاحب كي حجو في بهوثناء مسكراتي موتي الن ك كلي اللي

'' وعلیکم السلام بیٹا! کیسی ہو بڑے عرصے ندچکرانگایا۔''

این شو ہر کے ساتھ دوسرے شہر میں متیم می اور ہفتہ دو ہفتہ بعد چکر لگائی رہتی تھی اب کی بار مہینہ مجر بعدان کی آمہ ہوئی تھی۔

''تی خالہ وہ بس بچوں کے امتحان ہے اس لئے اور پھر جھے آئے ہوئے بھی جاریا کچ دن ہو گئے ہیں ،مہمانوں کی وجہ سے لکٹنا نہیں ہوا اب کچے فراغت کی تو سوچا آپ کی طرف چکر لگا لوں۔''

ثناءان كے ساتھ چلتى ہوكى اعد كى طرف

ہوھ آئی ابھی حمیدہ بیٹم ٹھیک سے اس سے حال احوال بھی پوچیٹ پائی تھیں کے رخشندہ بی لی فیک مزیں اور اپنے بے تکلفاندا عماز سے تفظوشروع مردی۔

و آپ کو پہلی بار و یکھاہے؟''ان کے بے تکلفانہ اعداز اور خلوص نے ثنام کو بے صدمتاثر کیا تھا۔

" جی ہمیں مجھ عرصہ بی ہوا ہے اس محلے میں منتقل ہوئے حمیدہ بھا بھی رشتہ دار ہیں ہماری۔"

حمیدہ بیٹم نتاہ کی خاطر تو اصلح کے خیال سے ہ کچن میں تن ہوتی تعین اور رخشند • صابیہ کے باس كاني وقت تما، سوجهي رخشنده، ثناء كوميني دسيخ لليس اوراس دس منث كعرصه ميس شاء كوانيمي طرح ہے از پر ہو کیا تھا کہ رخشندہ میانیہ کا ایک بینا اور ایک بینی ہے، بینی میٹرک میں می جبکہ بینا آ ٹھوس کلاس کا طالبعلم تھا اور دونوں بہن بھائی صد سے بر ھ کر تر ملے ایسے میں تناه رخشند و آئی کی ایک وقت میں تین تین مانٹریاں ایانے کی ہمت کی داددیے بناندروسکی جوبجوں کے ساتھ ساتھ ان کے باب کی بیند کو بھی مرتظر رہتیں میں اور اس طرح کمر میں سب کومن بیند کھانا مل جاتا تھا، حمیدہ بیم کی واپسی کے بعد بھی رخشندہ بیم کا موضوع کفتگوان کی میملی تل محی، ثناء کے ساتھ اور تکلف مائے کالطف لینے کے بعیداب وہ بھی تناء کے ساتھ بی جانے کو تیار کھڑی میں ، ان دولوں كورخصت كرنے كے بعد عائے كے برتن ميكى حمد وبیکم موج رہی میں کرتاوے ای کے بجال كا حال احوال تو يوجه بن نهيس، خبرا في بارسي، سر جھنگ کر انہوں نے یانی کائل کھولا اور برتن اس کے بیچے کھ کر دھونے میں معروف ہولینں۔

20/4 59 99

20/4 سى 98





ہے، بس تم اللہ سے دعا کردوہ بچا جان کوجلد اچھا
کردیں گے۔ "سیف نے اسے بہت نرم لیے
میں رسانیت سے سمجھایا سیف، مویتا کونہ صرف
پند کرتا تھا، بلکہ اس سے محبت بھی کرتا تھا گراس
نے بھی اپنے پیار کا اظہار کیل کیا تھا سونیا سے،
وہ سونیا کا بہت اچھا دوست تھا، کرن تھا اس لیے
اکثر ملاقات ہوئی رہتی تھی اور اب جب پاپا کو
اکثر ملاقات ہوئی رہتی تھی اور اب جب پاپا کو
ارٹ افیک ہوا تھا تو سونیا نے تورا سیف کو کال
دوڑا جلا آیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اسی صورتحال میں
دوڑا جلا آیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اسی صورتحال میں
سونیا کئی پریشان ہوگی

"ميرسب اس منحوس، بايمان مخص رياض بث كى وجه سے بوائے اس في كمي جالاكى سے ''دسینی! با پاٹھیک تو ہو جا ٹیں گے نال۔'' مونیا نے بھیکتی آٹھوں سے سیف الرحمٰن کود بھیے ہوئے نم لیج میں استفسار کیا، نعمان ملک، مونیا کے بایا اس دلت ہوسپلل میں موجود تھے، آئیں ہارٹ آفیک ہوا تھا اور سونیا اپنے تایا زاد سیف الرحمٰن اور مما زائرہ ملک کے ساتھ ہوسپلل میں موجود تھی، نعمان ملک کی حالت اپ خطرے سے ہاہر تھی، مما آئیں دیکھنے کے لئے گئیں تھیں، جبکہ سونیا اور سیف ایمرجنسی وارڈ کے باہر پریشان اور موجود کھڑے ہے۔ موریا اور سیف ایمرجنسی وارڈ کے باہر پریشان اور

''انٹااللہ! کیا جان بہت جلدصحت یاب ہو کر گھر جائیں گے بھم پریٹان مت ہو،ابھی ڈاکٹر نے بتایا ہے نا کہان کی حالت خطرے سے باہر

مكمل ناول



جعلی پیرِژ بنوا کر پایا کو ڈیفائٹ قرار دلوایا ادر فیکٹری اپنے نام کرالی، پاپائے تو بھی کسی لون کا ڈکرئیں کیا تھا، پھرا ہے کسے ہوسکتا ہے سیٹی ؟" ''سونیا پلیزتم اس دقت صرف اپنے پایا

کے لئے دعا کرو، کاردبار کی فکر مت کرو، میں سب دیکے لوں گا، ریاض بٹ کواپے اس فراڈ کا خیاز ہ بھتا ہے اور کی فلامت کرو، میں خیاز ہ بھتا تا ہارے یا یا کا خیاز ہ بھتا تا ہارے یا یا کا برنس انہیں ضرور واپس فی جائے گا۔" سیف نے اسے دیکھتے ہوئے پرامید کیجے میں ملی دی۔ اسے دیکھتے ہوئے پرامید کیجے میں ملی دی۔ استان میں کسری"

''کہا ناتم برنس کے بارے میں پھھمت رچو۔'' مسینی اتم می بتاؤیش کس سے کہوں کے

ميرے بايا كوال مشكل سے لكا في "دوبا قاعده رورى تى -

مرتی تھول گئیں بائی ڈیر کزن، تم جھے تو کہا کرتی تھیں کہ اپ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس بھین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کر دے گا۔"سیقی نے اس کے آنسوساف کرتے ہوئے ادواد ا

"آئ ہا چلا کہ دوسروں کو تھیجت کرنا بہت آسان ہوتا ہے اوراس پر خود کل کرنا مشکل اور پیہ بھی کہ جہیں میری کہی ہوئی باتیں یادرہتی ہیں۔" وہ مجروع می مشکرا ہمٹ لیوں پر لا کراس کو د کیجہ کر یولی۔

برب ہوگی سب ہاتیں مجھے یاد رہتی ہیں۔ "سیف نے اس کی چیکتی رجمت دانے سندر مبتی چیرے کی دکشی، معصومیت ادر کم سی کؤ محری نظرون سے دیکھتے ہوئے مسکرا کرکہا۔ محری نظرون سے دیکھتے ہوئے مسکرا کرکہا۔ ''امچھا، دہ کیوں؟'' سونیانے آگھوں میں

جیرت سموئے اسے دیکھاتو دہ شرارت سے بولا۔ '''اکیس برس کی عمر میں تم افلاطونوں جیسی با تیں کروگی تو تمہارا فلسفہ یا د تو رہ بی جائے گا ''''

> " خیراب میں ایسا بھی پھھیسے گئیں۔" "ان بھی !"

کیے والوں کا کچھ تہیں جاتا کئے والے کمال کرتے ہیں سیف نے سرد آہ بجر کے بیشعر پڑھا تو سونیا نے اجھن آمیز نظردن سے بھنویں سیکڑ کراس کے چرے کو دیکھا دہ اس کے اس اعداز پر بے ساختہ نیس پڑا۔

" ذائر و! جمعے اپنی صحت کی وجہ سے زعر کی کا کوئی مجروسہ نبیل رہا ، میں جا ہتا ہوں کہ مونیا کی

شادی جلد از جلد کر دول تا که ده اپنچ گھر کی ہو جائے اور میں سکون سے مرسکون۔'' ''اللہ نہ کرے مزیں آپ کے دشمن، آپ کموں والی میا تیں کر رہے بین کا ڈاکٹر زینے کھا

" الركين كب تك ميرى حالت اور كمرك يولس كي المركب ا

و المجلى المعمان! سونى تو الجمي بره ري

" تو کیا ہوا؟ پڑھائی تو شادی کے بعد ہی کمل ہوسکتی ہے، بس آپ سونی کی شادی کی تاری کریں ، جورتم سونیا کے بینک اکاؤنٹ ش تاری کریں ، جورتم سونیا کے بینک اکاؤنٹ ش جمع فریز کر دیا جائے، فوراً رقم نکلوا کرشادی کی ضروری تیاری کریں، زیور تو گھر پر بی میں ناں ۔ تعمان ملک نے شجیدہ، تھے تھے ادر بے جان کیج شرکیا۔

المريس ركع بن الأريس و كلم بن الكريس و كلم بن المريس و المريس الأريس المريس ال

میں کی، بٹی کی شادی کے لئے ٹڑکا بھی تو مردری ہے شادی کیے ہوگی ہونیا کی اور کس کے سردری ہے شادی کیے ہوگی ہونیا کی اور کس کے ساتھ ہوگی؟ وہ بھی آئی ایم جنسی میں؟ " ڈائرہ لمک لمک نے سجیرگی سے سوال کیا تو تعمان ملک چونک کر ان کود کھنے گئے، یوں جیسے انہوں نے کوئی انہو تی بات کہ دی ہو۔

"میلوسونیا ڈارانگ! کیسی ہو، کہاں ہو؟ قتم سے تم نے تو جان می تکال دی تھی میری، دو دان سے ٹرائی کر رہا ہوں مگرتم نے میری کال اٹینڈ کرتی ہونہ مینے کا جواب دیتی ہو دائس میپنڈ بے

"انور! حمهیں چین نبیل آتا میں نے تمہیں الس ایم ایس کیا تھا کہ میرے یا یا کو ہارٹ افیک ہوا ہے ادر تم کھر بھی شعر و شاعری مینڈ کرتے رہے میں کہ بایا کا حال عی ہو چھلاء نہ بیر خیال آیا خمبیں کہ میں گئی پریشان ہوں آج کل۔ مونیانے باوجود منبط کے بہت سنجیدہ اور سیاٹ العج من بات كي من الورسي جواس كا يونيوري فيوتما ادرادل درج كالكرث ادر فراؤ بجير كالمخص تغابسونيا سيحاني سنئيرتغا بينتركيا تمزشته جارسال ہے یو نیوری میں قدم جمائے بیٹھا تھا، نہ بڑھتا ندیاس موتا تما بس الرکون سے افیر طانے میں ڈ کری حامل می اسے اور آلک تھا کرلز افیئر زیس ى اسرز بلكه في الح وى كرنے كے لئے اس نے بو نیورئی میں واخلہ لیا تھا اور سونیا کے ساتھ ساتھ دو ادراز کیاں ناکلہ ادر ملین بھی آج کل اس کی بہت لسٹ بر ممیں ،خوبصورت لڑ کیوں سے ددى ، قفرت كرنا ، في من يرجانا اي كامن ليشد مشغلہ تھا، زمیندار کا بٹا تھااس کے تعلیم کواس نے بھی سنجد کی ہے میں لیا تھا، جیسے تیے سفارش

كرداك يونورش كك ين توكيا تعامراب ال

20/4 (105)

2014 - 104

کا دل بہاں ہے جائے کوئیس کرتا تھا، دل تو اس کا بیک وفت کی لڑ کیوں کے آس ماس ہمک رہا ہوتا تھااورتواس میں کھے خاص نہ تھابس لب ولہجہ بہت دنشین اور شاعرانہ تھا،لڑ کیوں کے حسن و جوانی کے تصیدے بڑھ کر پیار بجرے اشعاران کی ساعتوں میں انڈیل کر وہ انہیں اپنی طرف متوجه کیا مائل بھی کرلیتا تھا باز کیاں بے جاری اس کی اس عادت کو محبت مجفد کراس کے پیچھے جل آتيل اور ووالبيل التي تسكين جان بنا كرمنا كمراور يا لآخر تحكرا كرنسي ننته شكار كي طرف كمهات لكاكر بينه جانا تما، سونيا توخيزان تجوني كل محي، كليون جیماء دودھاور میدے ہے گندھاسفیدرنگ جن میں گلاب کی سرخی بھی ملی تھی ، اے ایک یا گیزہ روح کی طرح پیش کرنا تھا، سونیا این نام کی طرح سوي هي ميزي يذي ساه آيمين جو برآن ذ ہانت کی مشرارت کی جبک سے دیکھنے والوں کو خیرہ کرتی تھیں، ستواں ناک، تجرے تجرے کال، تظرفی ہوند، تیر کمان سے ایرو جھے قدرت نے بڑی فرمت ہے اس کے نین تعش کو تراشا تماءاس برمناسب قد، بجرا بجراصحت مندي کی چغلی کھاتا جسم، ساہ رکفیں، رہیتی تاروں کی طرح لہراتی بل کھائی اس کی نازک کر پر آبشاروں کی یا د دلائی تھیں، وہ ہمتی مشکراتی تو اس کے دہن میں سفید موتنوں سے بڑے چھکدار

وانت اور بھی حسین بنادیتے ہتے۔ ا ایسے میں اتور بیک تو کیا کوئی بھی مرداس کے محتق میں کرفتار ہوسکتا تھا اور الوراؤ تھا ہی تحماك كھلاڑي اس فيلٹر كا وہ بھلا كيسے اتني حور شائل بری وش از کی کو دیکیه کر کنی کتر ا کر گزر جاتا اس نے تو یہلے دن عی سونیا کو اس کے ڈیمارٹمنٹ تک پہنچا کراہے ریننگ، فسٹ ائیر اینڈ نیو کمرفول بنائے سے بچا کراس کے دل میں

اسيخ لخ سوفث كارفر بناليا تفا اور كجر دهيرب دميرے وه سونيا كى مدد كے بہانے اس سے روز سکتے لگا اور پھر ہے دوئتی کر ٹی اوراس کے حسن و دلکشی کی شان میں اشعار سنا تا تو سونیا جیسی کم عمر اور معقوم لڑی شرما جاتی، وہ بظاہر اس کی بری شہرت کی وجہ سے اس سے بیخے ، جھینے کی کوشش کیا کرتی تھی ،تکروہ ایں پرنظر رکھتا تھا جسی اے وْحُويْدُ لِينَا مُقَاءَاسُ كُونِيٌّ ، وْنِرَ اور جَائِكُ ، كَانَى كَى آ فرکرتا مگروہ سلقے سے معذوت کر لیتی ، شاید سے اس کے والدین کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ انور کے ساتھ بھی یو نیورش کی کیٹئین پر جائے ، کائی ہینے تہیں <sup>کا</sup> کھی آج تک\_

یو نیورش میں پھھالڑ کیاں اسے الور کی متنی مرکر میوں کے بارے میں بناتیں اور اے اس ہے نے کر رہنے کی تا کید کر میں ای ڈر کی وجہ ے وہ بظاہرا نور ہے دورر ہے اورا ہے نظمرا عماز

کرنے کی بوزی کوشش کرتی۔

کین تنہائی میں اسکیلے میں سونیا کو الور کے وہ بیار بھرے اشعار وہ دلریا یا تیں وہ اس کے حسن کی مداح مرائی یاد آنے لگتی جواس کے کمن کو گرگھائی، آتھوں میں سینے سجاتی، ہونٹوں پر مکان کے بھول کھلا یا کرتی تھی ، پیٹایداس کی تم عمری کا نقاضا تھا، میکی عمر تھی سینے دیکھیے کی عمر تو اے الی باربحری تعریف خوش کا احساس دلانی تھی،خوابوں کی دنیا میں بہالے جانی تھی،اتور کے اقیر زکے جرجوں اس کی بیڈر بیومیش کے یا وجود وہ بس ای بات میں خوش تھی کے وہ اس کی تحریف کرتا ہے، اس سے اظہار بحت کرتا ہے اس کے ساتھ وفت ، زند کی بنانے کی یا تیں کرنا ہے، بھر بیر بھی بیج تھا کہ سونیا نے بھی اس کی یڈیرانی میں کی تھی، اس کے جذبوں کو ہوائمیں دی می اس کی خراب شمرت کی وجہ سے اس کو تظر

" كى ون مو كئ بي حميس ديكھ بناول بہت بے قرار ہو رہا ہے ڈارانگ؟'' وہ محبت بحرے کیج میں بولا۔

"تو اعی کسی اور حمرل فرینڈ سے ملاقات کرے ول کوقر ار بخش لونا بتہاری گرل فرینڈ زکی تو کی تیں ہے۔"

"بان أو تحك كماتم في عر .... تم من جو خاص بات ہے وہ نسی اور میں کہاں؟''' "باللمل بناما تو كوني تم سي يكيف " سونيا کے گال لال ہو گئے تھے اس کی بات س کر شرمنے کہے میں بول تو وہ بھی شوتی سے بولا۔ "اور یا کل بنانا کوئی تم ہے سیکھے۔"

و " فضول ما تنس مت كرور بين بيت كام ہے کھر میں ، میں تم ہے ہیں مل سکتی اور ویسے بھی میں نے گئی یارتم سے کہاہے کہ بھے گئے کے لئے فورس مت کیا کرو،لوگ یا تیس بناتے میں اور میں یو نیورش میں پڑھنے جاتی ہوں افیئر ز جلانے یا ویس مارنے جیل جاتی۔ سونیانے نجانے کیسے ایں ہے ریسب کہ دیا وہ بھی ایکدم سجیدہ ہو کر

''ارے یار! مت چلاؤ افیئر کیکن ہم روست كي حيثيت سيلونل سكت بين نال. د دختیں ہتم میرے دوست نبیل ہوا ور نہ ہی مجھے کسی میل (مرو) دوست کی ضرورت ہے او کے بائے۔" سونیانے تیزی سے اپنی بات ممل كركون بندكرديا\_

. ''اوشٹ'' اتورنے غصے سے موہائل ہیٹہ یرا جمالا تفااورا دهرسونیانه اینایک دل سنبالا تما، وہ اس ہے ہت کرایں کی عادثوں اور حرکوں کے بارے ش موج ری می۔

" کیا الورکو جھ سے مجت ہے؟" بیرسوال

20/4/5-1106

خود کواس سے محفوظ شمھا کرتی تھی، بے شک اسے صرف ابنی تعریف سننے کی اینے حسن کوسراہے جانے کی اور وہ خود بھی اس حقیقت سے یے خبر ھی، وہ اس سب کومجت جھتی تھی مگر اس سے محبت کرتی جیں تھی،وہ اس ہے حمر میں کم از کم تو پرس بڑا تھا، ساتول رحمت، مختصر یا لے بال، بزی پڑی سیاہ آتھ میں جنہیں شرانی آتھ میں کہا جائے تو درست جو گا، او نیجا لمیا قد ، تسر لی بدن و ه ایک دیبانی مرد تھا بورے کا بوراا ورشہر میں آ کرانے لَّنَّا عَمَا كَدَاسَ كَا كَامِ بِسُ لِرِّ كِيون كُو چِكْر وينا عِي

اس کی نگامیں ہر وقت آوارہ کردی کرتی رئتی میں اس کی مجھے دار بیار بھری تعریف و ستانش مين دوني بالتمن سونيا جيسي لزيمون كواس كدام الفت من يعنسالتي تعين \_

''ارے سونیا ڈارلنگ! چل یارتمہارے یایا زعره بين مرسطة كيس بين بال جوم ميريشان اور بدحواس ہوئی جاری ہو، سہ بناؤ کھیں ملاقات ہو سلتی ہے کیا؟" افور نے بے بروائل سے کہا تو مونیا کواس کی بے حسی بر غصر آنے لگا، اس نے سيات كيج مين سوال كميا-

2014 3 107

یں کو جنا رہنا واس کے ہوٹوں مرمکان بلمیرج رہتا انور کو بہت غصہ تھا کہ انجمی تک وہ سونیا کو

ا مراز کرنے کی کوشش کرنی اور اس کا ایک شوخ

جلہ ایک ہار بحراشعر بورا دن اس کے کاتوں

بويندرش كي لينتين تك ساته فينس لا سكاتها اس كا یہ گریز ، سے معصومیت اور تم من حسن اسے بے کل

کے رکھتا تھااور وہ اپنی سہیلیوں کے جمرمٹ میں

انور کی یا تیں انتھی لکتی تھیں ،لیکن و واس کے ساتھ

برئ يري شرب كواين نام بيل كرنا ما يتي كي اور

نه ی وه اس کی محبت میں جنلامھی، مه خوشی تھی تو

ہے، پر حالی تحض بہانہ تھا۔

'' کیوں مجھ سے ملاقات کی مغرورت کیوں

، اس کے دل نے کیا تھا اور جواب ومائ وے رہا

وينهيل انوركواليي محبت توسينكثرول لزكيول ے ہو گی، وہ صرف تمہارے حسن کی تعریف کرتا . اسے مرف تمہاری خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ اینا مقصد یانے کی خواہش میں تمہیں اہمیت دیتا ہے، جو کئی لڑ کیوں کے ساتھ بیک وفت افیئر جلار ہا ہو وہ تمہارے ساتھ تلص کے ہوسکا ہے،اس کے ساتھ کموشنے کا، دوئ کرنے كا مطلب ب افي شرت خراب كرنا، اينا نام بدنام کریا، خودکودوسرون کی نظروں میں بے کردار عابت كرنا اور مدرسك تم يقينا ميس ليما جابوكي

"بال میں عزت کی قیمت پر محبت مہیں حاصل كرنا جاجتي اور محبت كيا جھے انور سے محبت

" يرجبت ب يامض وأنى خوابش اورخوشى ا في مدح سننے کا؟"

"کیا انور کے میری زندگی سے چلے جانے ہے بھے کوئی فرق پڑے گا؟" دماغ نے جواب

ورمبیں تمہیں الور کے ملے جانے سے کوئی فرق تبیں بڑے گا، وہ تمہاری محبت کا الل میں ہے، کیاتم ایک ایسے مردسے محبت کرو کی جو تھیں مرف تمہاری خوبصورنی کی وجہ سے چند محول کی نسکین کے لئے تم سے محبت کا اظہار کرے اور تہارے ساتھ ساتھ کی اور کڑیوں سے بھی میں یار بھرے جملے ہولے جودہ تم سے بول ہے؟'

" بر گزهین بی مرف اس محص کو ایخ سيح مذب سونيول كي جومرف جمع عاب كالجمع محبت کا مان دے گا عزت اور غلوص کے ساتھ تجھے اپنائے گا اور جو ہمیشہ صرف ادر صرف میرا

رے گا ، الورنے ، ٹھیوے محبت کرنے کے دموے توبہت کے ہیں لیکن بھی جھے شادی کرنے کی بات مبن کی ۔ ' سونیا کے دل نے کہا تھا۔

"مثادی کیے بغیر جب انور جیسے آدی کو خواہشیں بوری ہو رہی ہوں تو مجلا اسے کیا منرورت ہے شاوی کا وہال یا لنے کی، سے سی تو آت ے "شادی" الور جسے فی فی منڈلانے والے بمنورے اور ہوں کے مارے آ دی کے لئے ویال ى توب ' و ما ب نے اسے مجمایا۔

''سونیا بیٹا! کیاں ہوآ ہے؟'' مما کی آواز پر سونیا کی سوچوں کا سلسل ثوث حمیا اور چونک کر موجول کے مفور سے باہر تنفی اور مماکی بات سفنے

رخمن ملک اور تعمان ملک دو بمانی تھے، دونوں کے انفاق سے دو عمل میج سے، سیف الرحن بشمسه اوررحمن ملك كابيثا تعااور سونيا بنعمان ملک اور ذائز و ملک کی اکلونی بنی اورسیف سے جد سال چیونی می رسیف از حمن نے ایم نی اے لیدن سے کیا تھا اوراسے بہت امھی جاب ل کی می کراچی میں اینے فارن سڑھکیٹ کی وجہ سے اور وہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ رحمٰن ملک کے يرنس كوجي ويكيدوبا تحار

رحن ملك كى ليدر كارمنتس كى دو فيكثريال می اور وہ دو کینال کے بینگلے میں اٹی بیوی اور یے کے ساتھ عمل وآ رام کی زندگی قبر کررہے تھے،سیف،مونیا کوٹروع سے بی پیند کرنا تھا اور شاب کی وہلیز پر قدم رکھتے تی اس کا ب پندیدگی، محبت میں بدل کی تھی، کیکن وہ ریجی جافتا تھا کہ مونیانے اسے بھی خاص نظروں سے مہیں دیکھیااور شاس کے دل میں سیف کے لئے وہ خاص میلنگر تھیں جووہ مونیا کے لئے رکھتا ہے بحربهمي سيف كويداطمينان ضرورتفا كهمونيا جونك

اس کی اکلونی بچاز اد ہے لبندانس کے ساتھاس کی شادی برسی کوکوئی اعتراض بیس موگاءاس لیے وہ سمج وتت کے انظار میں تعنی سونیا کی تعلیم ممل ہونے کے انظار میں تعان

سیف کے سونیا کے لئے عار بجرے مذبات سے رحمن ملك اور شمد ملك بحى آگاه تھے اور البيس اس رشته يركوني اعتراض بهي تبيس تعا کیونکہ سونیاتھی عی اتن بیاری اور معموم کے کوئی ہی اس سے رشتہ جوڑنے کی خواہش کر سکتا تما اور سب سے بڑھ کر میہ کیہ سونیا ان کے جمائی کی اولا دهي، ووحسين وزين كالوسيف بمي مجهم نه

یا کی فٹ ممیارہ ایج قدء مجرا مجرا ورزش بدن ، سرخ و سفید رنگت ، ڈارک براؤن مھنے الناملش بال، مجر م بحرے يا قوتى مونث، ولكش نین نقش ، جو بے عدمن موہنے کتنے تھے غرضیکہ مردانه وجاجت كإيبكرتما "سيف" اوراس براس كازم دهيما شهدا كيس لبجه، وللش بحيي، مروم خكوص واحرام سے ملی ڈارک براؤن آلکھیں اس کے مین شیوچبرے کی خوبصورتی بردھایا کرتی تھیں۔ سونیا کی سیف سے دوستی تھی اور وہ اس ے عمر میں بوی ہونے کے باوجود اکٹر "آب" کی بچائے "تم" کہ کرمخاطب کرنی تھی اسے اور "سيفي بِعالَى" كمهر بي مخاطب كرتى تهي ، نعمان لل كى ايك كارمنت فيكثري من ايك ويره كِينَالَ كَا دُيلِ استُورِي بنگله تما ، كَارُي تعي ، خوشي سى،خوشھالىكى،ان كىخوشى اورخوشھالى كونظراس ونت لی جب ان کے برنس یا رشرریاض بث نے

بات کر رہے تھے، اس بات کے سنتے بی تعمان ملك كے سينے چيوث كئے، انبول نے قورار ياض بث كوايية أفس بلوايا اور بيك لون ادا نه كيا جانے کے بارے میں یو جھا۔ "رياض بث الياوك كيا كهدر بي إلى؟ میں نے بیک کالون ادائیل کیا؟ انیا کیسے ہوسکتا ہے؟ تم بناؤ اکٹل کے تم خود بیک کی قسطیں جمع کرانے جاتے رہے ہواب ہم یہ بینک کا کوئی

ملک کی برحمتی رہمی کدانہوں نے اسینے دوست

اور پرنس یارنزر یاض بٹ پر (جس کا برنس میں

صرف بیں پرسدٹ شیئر تھا) برا ندھااعماد واعتبار

کرلیا اور ریاض بث نے تابت کردیا کے د موافق

دل میں بھرے لا مج اور نبیت کے کھوٹ کو د مکیونہ

ہاتھ بی بیک میں جمع کروائے تھے، اس بات

سے بے جبر کے ریاض بٹ نے وہ لون کی رقم

بینک کو ادا کرنے کی بجائے اینے ذانی بینک

ا كاؤنث من جمع كرواني من بميشه اور بيك كي

طرف سے ملنے والے نوٹس بھی تعمان ملک ک

نظروں سے بیا کر ضائع کرکے پھینک دیئے

تے، یہ عقدہ تو تب کھلا جب بینک سے ایک تیم

ان کے فیکٹری آفس آئی اور اس نے البیس لول

ادا نہ کرنے کی بابت ہو جھا اور بیسجے کئے نوٹسو کی

کا پیال بھی دکھا میں ، تعمان ملک کو بہت زور کا

رهيكا لكا تما، ان كو بنايا كما تما كمانبول في بيك

لون کی ایک بھی قبط ادائیس کی ہے، وہ بینک کا

لون ادانہ ہونے کی وجہ سے فیکٹری سیل کرنے کی

ہے ہیں۔ جواس کی آئمبوں سے چھلکتی بے ایمانی اور

ببنک کا لون لعمان احمد، ریاض بث کے

UU

"کیا کہ رہے ہیں ملک صاحب؟"

20/4 (108)

لیکٹری کے جعلی کاغذات تیار کروا کر فیکٹری اینے

ام كروا لى اور يجي تبين تعمان مك في جولون

( قرض ) فیکٹری بنانے کے لئے بیک سے لیا تھا

اس کی مسطول میں ادائیکی کی جاتی تھی اور تعمان

ریاض بث و حناتی سے بولا۔ '' میں نے تو میمی بینک لون کی قسط جمع نہیں

اليتم كيا كهدري مو؟ من خود برتين اه بعد مہیں یا یے لا کھ کی رقم ریتار ما مون بینک کے قرض کی اوا کیلی کے لئے بتم نے جمع کیوں ہیں كرائيس؟" نعمان ملك في السيخ دل مين الحتى ٹمیسوں کونظرا نداز کرتے ہوئے بے **گل سے اسے** و مکھتے ہوئے کہا، بینک کی ٹیم انہیں انجھی ہوئی نظرون سے دیکھری تھی۔

''ارے ملک صاحب! خدا کا خوف کری آب نے بچھے بھی بھی کوئی رام مہیں دی، بچھے کیا معلوم کے آپ نے کب بینک سے قرضہ لیا اور كتنا قرضه ليا ب ادر كب ادا بيونا تفا آب بليز اين معاملات مين مجته مت مسيل-"رياض بث نے ہے کی سے کھا۔

"كيا؟" نعمان مك في اينادل تمام ليا-"باس سنينعمان صاحب الجمين اس بات ہے کوئی لینا وینا کہیں کہ آپ نے رقم کس کے باتھ بیجی؟ ہم صرف بہ جانے ہیں کہ ہمیں تعنی منك كوآب في الك مجى قبط والهل كيل اوالي، ان لے ہم آپ کے طلاف قالونی جارہ جولی کرنے کا بوراحق رکھتے ہیں اورآپ کی بیافیکٹری سل کروا کتے ہیں، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہم بولیس ساتھ میں لے کرآئے، ہم نے موجا کہ پہلے خود چل کربات کرلیں، اب آپ بنائن كرم ادا كرر بي بالهم اس فيكثري كو اینے قبضے میں لے لیں۔' بینک منٹر نے نہایت . شجیدگی سے انہیں ویکھتے ہوئے فیعلد کن انداز میں کیا تو نعمان ملک کے دل میں در د کی ایک لہر ی اتھی جوانمیں اٹھنے سے روک گئے۔

"ارے ہرا آپ اس فیکٹری کوایے قبضے

ر<u>یا</u>ض بث کودیکھا۔

المنتد يست إليون دب يقيد

ادا لیکی کے چکر میں ضبط جیس موسکتی۔ ریال بث نے بوری تاری کررمی می ، فائل کھول کران کر بایث کرویا۔

تت .... تم .... في محمد وحوكا ويا الله الما كالله وتام نااس لا كالم مجماد كريد .... ريا سف سي پيرز سي چيرز الله الك ب اته دالو كو جل جاؤ كروه محر ين ..... تم .... جهو .... تر موء معمان ملك دل تمام كرانك الك كربولت بوئ كرى ب منے جا کرنے تھے، بیک میٹر اور اس کے مالا نے هبرا كر پيون كوآ واز دى العمان مك كوا شاك کی کوشش کی مکر وہ بے ہوش ہو سکھے تھے او وقت ايمبولينس منكواني كئي اورنعمان ملك كوسيالا وينجاويا كميا تعاب

دل بيه اختيار موتا یہ تیرے افتیار سے پہلے کی بات مونیا کے موبائل پرانور کا ایس ایم الین 🗓 شعر کی صورت آیا تھا، جے بڑھ کراس کا دا

میں کیے لے سکتے ہیں ، یہ فیکٹری تو میری اللہ المراکا تھا بہت دور سے لیکن و ماغ نے اسے نعمان صاحب یہ فیکٹری مجھے فروخت کر 🗾 ارٹ کر دیا تنیا کہ اس کی منزل نہیں ہے بیشعر ہیں۔ ارباض بٹ نے سفید جموٹ بولتے ہوئے اس نے نجانے کنٹی اڑ کیوں کوسینڈ کیا ہوگا، وہ ایسا تعمان ملک کے بیروں تلے سے زمن مینے لی اول سے کھلنے والا، انہیں خوش بھی میں گئی او کیوں "میہ آپ کیا کہ رہے ہیں؟" مینجر کے داول سے کھیلنے والا، انہیں خوش بھی میں جتالا ریاض مین کو و کھا۔ کرنے والاء سونیا کا ول مجنی اس کی رومیفک در میجھوٹ بول .....رہا ہے۔ " تعمان ملک اور شاعری سے دھڑ کئے گا تھاء آ تکھوں مربیع نے پیشکل منت سے آواز لکالی ان کے چربی اس کے سنگ سفر کرنے کے سینے سیخے لکتے نے، روح میں بے گلی سی سرائیت کر جاتی تھی، ود من جموت كون بولون كا ملك صاحب إن كى شاعران تفتلواورروميتك ليج كى وجهت یدو میصیں بیر کاغذات ہیں جن برآپ کے وہا کے اس کی الرکیاں اس بر مری منی جاتی تھیں ، نجانے موجود ہیں آپ یہ فیکٹری جمعے نی چکے ہیں اور کی لاکیوں سے اس کے انیئر زیل رہے تھے يهان صرف ايك ملازم كى حيثيت سے كام الله كا عدم موضك تي اور لتى سے اب اسارك رہے ہیں، میری فیکٹری آپ کے کسی قرض 📗 دے تھے، پھروہ سونیا کواچھا لگا تھا، سونیانے ال كالس ايم الس كاكوني جواب كيس ويايره

يونيورش هلنے والى مى اورسونيا كوغير محسوس کے سامنے کردی۔ مردی سنے کا انور کود کیمنے کی جلدی تھی، مردی سنیں سنیں ہو سکتا ہے۔ مردی سنیں سنیں ہو سکتا ہے۔ أَن آك كي بيش، جيك اور بعثر كيلي من كي تشش اس کی جانب ہمکتا چلا جاتا ہے اور مجھتا تب ے جب جل کر را کہ ہو جاتا ہے ای آگ کے تحول بهونيا كالجهي يبي حال تعاوه انور يحلق رُمُنا بھی جیس جا ہتی تھی اور تو ڈیا بھی نہیں جا ہتی

"سونيا بنتي إ" وو اپني سوچوں ميں اينے المرے میں بیٹھی تھی، رحمٰن ملک اور شمسہ ملک کائی تل 🎥 الاستاك بوئے تھے،ان سے ل كروه اينے کرے میں چلی آئی تھی،اب ممااس کے کمرے ا مُن أَسْنِ وَان كِي آواز مِن كروه چونك كُلْ...

. '' بني الآب كى تائى اى اورتا يا ابوواليس جا رب من اور آب مين خدا حافظ مي فيل كين آ میں، بری بات ہے بیٹا۔ " ذائرہ مک نے اسے زم کہے میں اس کی علطی سے آشا کرایا تو شرمندی سے بولی-

UU

W

· ''موري ماما، مجھے دھیان ٹبیل رہا۔'' "" كس وهيان يس بي آب آج كل؟" ذائرہ ملک نے گہری نظروں سے اس کا چرو دیکھا

ه و من سسکی می*ن عین عما*، وه مین سس إيا كاوجه سع يريثان مول-"

" آپ این بایا کی بریشانی دورکرنا جاہتی ہیں نان؟ " ذائرہ ملک نے اس کے سامنے بیڈیر بية كرات ويكية موئ كها

" جي مما!" مونيا نے ان کے چيرے كو

''توهاري ايك بات مانيس كي.'' ''جی ممااِ میں یایا کی خوشی اور سکون کے لئے کچھ بھی کرسکتی ہوں۔'' سونیا نے معدق دل

وہ اینے بایا، مما دونوں سے بے پناہ محبت كرتى تمى، دنيا ميں ان سے زيادہ اس كے لئے کوئی بھی اہم جیس تھا۔

"و میری جان! آب کے پایا کی خواہش ہے کہ جنی جلدی ہو سکے ہم آب کی شادی کر دیں،آپ کی تعلیم شادی کے بعد ممل ہوجائے كى- وَارُه مَك نے يہ بات كه كراسے بے چین ویے قرار کر دیا ، وہ بے کبی ہے إدھراُدھر « مگر مما! میری شادی اتن جلدی کیون کرنا

واحي إل آب ادر يا يا؟" مصونیا بیال آپ کے مایا کو ہارث افک

2014 5 (111.)

2014 110

کے بعد کوئی مجروسہیں رہاز تدکی کا اور آپ جائتی میں ناں کے ان کے برنس یارٹنرنے انہیں کتنا ہوا وحوكا وياب، بس ان حالات كى وجدے آب كے ما یا جاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کر دی جائے اور ہم اینے اس فرض سے سبدوش مو جا تیں۔" وَاثْرُهُ لِلَّهِ فِي بِصِيَّتِي لَهِ مِن كِهَا تُو مُونِيا كا دل ترقب كرره فميا۔

مما الب اور با بالجهد على جمارت میں؟ کیا ہواہے؟ سب تھیک ہے تامما۔ ''ہاں بیٹا! سے نمیک ہے بس آپ شادی کے لئے ہاں کرویں چرسب چھے تھیک ہوجائے گا۔" وائرہ ملک نے اس کا چرہ ہاتھوں کے بالے میں لے کر محلق آواز میں پر یقین کہے میں

''شادی کس سے کرنی ہے؟'' مونیا نے

در سیفی سے وہ ''اپنا'' سیفی۔'' سونیا نے حیراتلی ہے کہا۔

" جي بينا! وه ايتاسيغي <u>"' ڌ ارُ ه ملک مسکرا کر</u>

رحن بھائی اورشمسہ بھانبھی ،انبھی سیقی اور آپ کی شادی کا پر بوزل دے کر مے ہیں، آپ کے مایا تو بہت خوش میں اس پر بوزل سے اور میں بھی کیونکہ سیف ہمارے گھر کا بچہہے ، ویکھا بمالا بي الملجها مواء اعلى تعليم يافته اور مبيت خوش مراج ، خوش ا خلاق ہے اور سب سے بڑھ کر ما ما اینا خون ہے آپ کے پایا کا سکا جمتیجا ہے اور نہایت شریف اور نیک لڑکا ہے، آج کل نیک اور شريف الرك ملت كمال بن؟ آج كل كالزكول کوتو کھائے کھاٹ کا یا ہی ہنے اور فی فی منڈلانے کی لت لگی ہوتی ہے،شرم وحیا،اخلاتی حدووو تیرو

سے بے بہرہ جکہ جکہ منہ مارتے چرتے ہی او الله معاف كرے، لؤكيوں كو بھى اپنى اورائے ا باپ کی عزت کا خیال تبیں رہا، اڑ کیوں کی طرق سے شبت جواب اور رومل یا کری او کے آگا يزهة بن بهم الكيفاركون كويي تصور وارتوجيل محمرا سكت نال الزكيول كويمي عمل شعور علا لیما جاہے، بھلا ہراؤی کے پیچے بھا سے والا اڑھ سی ایک بھی اڑی کے ساتھ کلف ہوسکتا ہے،اللہ بدایت دسے آج کل کی اس نوجوان سل کو ذائرہ ملک سجیدی سے بولتی چلی سی مونیا کولگا جیے انبول نے اس کی چدی پکڑ لی ہے اور ا ای کوسمجانے کے لئے بیسب کمدری ہیں اور

ومما البكوايك كالم لكمينا جاي اوران كا عنوان بونا حائي " توجوان سل كى في ما روی۔" سونیا نے خود کو نارل کرتے ہوئے مم

"امجارية تاكي فركيا خيال ٢ آپ سیق کے پر بوزل کے بارے میں؟" ذار و مک فے دھرے سے بس کراستفسار کیا۔

د مما! بليز مجھے مجھ وفت دي<u>ن سوحے گ</u> لے بوں ایکدم سے شادی کرلوں میں ، کچروف دیں مجھے تا کہ وہنی طور برخود کو سمجما سکوں ، تاریک سکول ''مونیانے شجید کی سے جواب ویا۔ جلدی کیونکہ میں آپ کی شاوی جلدی کرنی 🚅 جلدی موجائے کی انشا اللداور ما در تھیے آ ب اہے یایا کے لئے وکھ بھی کرنے کا دعویٰ کیا ا ابھی۔' ذائرہ ملک نے سجیدگی سے کہتے ہو

ہورہا تھا اس خیال ہے کہ انور جیبا آ دی اس کو یوقوف بتانے کی کوشش کررہا تھااب تک، وہ اس کے ساتھ بھی قلرث کرر وا تھا، صد محکر تھا کہ اس نے بھی اس کی یز برائی تبیس کی تھی اور اس کی ولت تجا کف قبرل تبیں کیے تھے۔

W

مونیا کوخود سے شرم آ رہی تھی کے وہ کیسے اس کی جھوٹی تعریف برخوش ہوئی ربی می کیسے اں کے محبت مجرے جملے اور اشعار اے اچھے لنتے تھے اور اس کی عادت نے اس کی ساری خامیوں کو پس پشته ڈال رکھا تھا، بیر فورت کی فطرت ہے کہ وو تعریف سننا جاہتی ہے، سمراہے جانا اے مواول اڑائے مجرتا ہے، مدح سرائی اں کی روح میں تاز کی اور آنکھوں میں خواب بھر دیتی ہے، بیار میں ڈوبے دو جلے اس کے گالوں يرحيا كى لالى بليردية إلى-

' محبت کی ایک مجری نظراس کے چیرے کو دھنک کے ساتوں رقوں سے سیا کر الوبی حسن بخشا کرتی ہے، مرجہاں تعریف تحض ہوں اور کھاتی تسکین کی غرض سے کی جا رہی ہو وہاں عورت کا احساس جامنے کی دہرے، دہ اے اپنی نسوانيت كى تواين جھتى ہاورايك بل لگانى ب من ستکماین پر براجمان بادشاه کومٹی میں رو لئے یں اور انیابی سونیانے کیا تھا۔

سوائے اسے حسن کی مرح سرائی کے اس ہے کیا مل سکتا تھا اسے؟ وہ تعلق تو نسی کے بھی ساته بيل تماء به بات سونيا كوسجه مين الجي طرح ہے آگئی تھی، پہلے وہ ان باتوں کو دل کے کیے میں آ کرنظرا ندازگر دیا کرتی تھی اوراب وہ ساری ہاتیں مرنظر رکھتے ہوئے اسے سے ماننا پڑا کہ وہ انور کے بارے میں اینے ول میں مونث کارز ر کھنے کی مجبول کرتی رہی ہے البذا اب اتور کو دل ہے تو کیا ذہن وو ماغ ہے بھی نکال بھینکا تھااس

" مجھے آپ بر بورا تقین ہے بیٹا، جلتی

رہے۔'' ذائرہ ملک نے مونیا سے مطراتے

ہوئے کہا اور محبت سے اس کی روش پیشانی جوم

لى، ان كے اس لقين إوراعاً ديرخوشي اور خرس

آج وہ یو نیورٹی آئی توانور کے بارسیے میں

بہت ی خبریں گروش کر دی تھیں ، تاز ہ خبر ہے تک کہ

انور یو نیورش کی ایک لڑکی مہوش کے ساتھ کورث

ميرج كرچكا ہے اور آج كل وہ ائي نى تو يلى دلين

کے ساتھ مری میں بنی مون منار ہا ہے اور مہوش

كے كمر والے ان دولوں كو أحوير تے ہوئے

يوندرش بمي آسئ تصاور پتول كي نوك يرانور

کے دوستوں اور پر میل کو دھمکا کرمنے ہیں کے اگر

انور نے مہوش کو واپس نہ کیا تو وہ ان سب کے

خلاف بولیس میں مقدمہ درج کرائیں محے،

مہوش کے باب بھائیوں کا تعلق جا کیردار کمرانے

بے تھا وہ اپنی اس بے عزنی تلملائے ہوسے تھے،

زجی شیر کی طرح دھاڑتے مجردے تھے، سونیا کو

انورکی اس نئ واردات کے مارسے میں جان کرنہ

تو عجیب لگا تھا اور نہ بی اے جبرت ہونی تھی،

کیونکہ ایسے تھے تو اس کے شروع دن سے مشہور

تے وی تھی کہ انور کے فکرٹ ہونے کا جان کر بھی

اس پریقین نہیں کرتی تھی، مگر آج اے یفین کرنا

یا ہراس کھائی ہر جوانور کے کرداری کروری سے

بری می، ہراس تھے برجواس کی معنورا صغت

طبیعت سے برتھا، ہراس بات ہر جو نو نیورش کے

اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں متنی انداز میں کیا

کرتے تھے ادر ہراس رائے پر جو نیک شریف

لركيول في الور كم معنى قائم كرر في كى بلكه

سونیا کواس وفت اینا آب بہت ہے مول محسوس

سونیا کی آئیمیں بھیگ سکیں۔

شرمنده ی موکن می ۔

" تھیک ہے بینا! آب موج کیل مرا سیف سے میں تو سی اور سے ، تمرآب کی شادیا آخريس اسے يا ودلايا ، تووه ذراسامسرا كر بول " ووزف ورى مما! شن آب كو مايول

20/4 5 113

نے، اک آن میں دل د وہاغ ایک ہوئے تھے۔ ادر مثبت لائنز پرسون رہے تھے۔

"جوآدی ہر دوسری لڑکی ہے بیار محبت کی

ما تیس کرتا ہو، ہر حسین لڑ کی کو دنیا کی حسین ترین لڑکی کیہ کراس برمر مٹنے کے دعوے کرتا ہو، وہ بعلامی ایک چکہ کیے تک سکتا ہے، الورنے کون سا بھی ہے عبد و پیان بائد ھے تھے،کون سا جھے سب سے ہٹ کر جا ہا تھا،اس کی بہت ی جوائمو میں سے میں بھی ایک جوائس بلکہ ٹار گرٹ تھی ، جو شکرہے اس کی بائٹے ہے دور رعی درنہ میری زند کی یر ہاد ہو حالی، لتنی احمق ہوں نہ میں ایک برے آدی کی زبان ہے گئی گئی اٹنی تعریف پر خوش ہوا كرلي من استويد سونيا العريف تو تمهاري سيف بھی کیا کرتا تھا تگراس کے سرا بنے کے انداز بہت سوہر تھے جو مجھے معتبر ہونے کا احساس ولایا کرتے میں ہیشہ اِدر سیف تو میرا کزن ادر ووست ہو کر مجھ ہے بھی اس طرح فریک مہیں ہوا تھا بلکہ ہمیشدا بی تفتار میں اس نے ایک سکتھ ہوئے اور مہذب محص کی طرح مجھے متاثر کیا ہے، تو کیا جھے سیف سے شادی کے لئے ہاں کر دعی جاہے۔''سونیا بی سوچوں میں کم خود سے محو گفتگو سوال جواب كرتى، اينا تجويبه كرتى يونيوري لان ہے اٹھ کر کیٹ کی جانب بڑھ ٹی، کیونکہ آج اس کے آخری دو پیریڈز فری تھے پروفیسر صاحبان کی رخست کی دیجہ سے بوٹیورٹی سے باہر نکل کر نجانے کیا خیال آیا دو فیکسی میں بیٹھ کر سیدمی سيف كے محر " رحمٰن دانا " جلي آني \_

سونیار حمن ملک کے گھر بہت کم آیا کرتی تھی اور جب بھی آتی تھی ، مما پایا کے ہمراہ آتی تھی، آج نجانے کیا سوجھی تھی کے بلا ارادہ تی ادھر چلی آئی ، کیٹ پر چوکیدارکوئی نیا آیا تھا، اس نے مجھکل اے اعدرجانے دیا۔

"سیس میڈم! صاحب لوگ اندر مفردف یں، آپ باہر تی ان کا انظار کریں ان کی اجازت کے بغیر آپ اندر مبیل جاسکتیں۔" چوکیدار نے سونیا کو دیکھتے ہوئے سیاٹ اور چیز سلیج میں کہا، سونیا کو غصر تو بہت آیا محرصبط کرتے ہوئے بولی۔

ہوئے ہوئی۔ "میں رحمٰن صاحب کی بھیجی ادر سیف صاحب کی کزن ہوں۔"

"" آپ جوہی جن ماحب کی اجازت کے بینے ران سے تہیں ماحب کی اجازت کے بینے ران سے تہیں مل سکتی، ادھر لان جن بینے کر انتظار کر لیں ۔" چوکیدار جو دیکھنے جن پینیس سے چالیس برس کے درمیان کا دکھا تھا برتمیزی سے بولا، پھٹے ڈھول جیسی آدازتھی اس کی ،سونیا نے اس کے منہ لگنا مناسب خیال نہ کیا اور غاموثی سے لان کی طرف بڑھ گئی۔

''کھڑوں چوکیدار، مہمانوں کو بھگانے کے
لئے اچھا آدمی ڈھونڈا ہے سیفی صاحب نے ''
سونیا پڑیڑاتی ہوئی لان چیئر پر بیٹھ کی جہاں ہگی
سیری دھوپ اپٹی ٹر ہا ہٹوں سیست اسے مسکراتے
ہوئے خوش آمدید کہہ رہی تھی ، سونیا نے دیکھا
چوکیدار کیٹ سے ہا ہر آمیا تھا وہ فوراً اٹھ کرائدر کی
جانب دوڑی ، ڈرائنگ ردم کے دردازے کے
جانب دوڑی ، ڈرائنگ ردم کے دردازے کے
تریب پیٹی تو اندر سے آتی تائی ای (شمسہ ملک)
تایا ابو (رحمن ملک) ادر سیفی کی آ دازد ں نے اس

''دیکھوسیفی بیٹا! نعمان اپی بیٹی کی شادی جلد از جلد کر دینا چاہتا ہے، جبھی تو ہم نے اس کے سامنے تہمارا پر پوزل رکھا ہے ادر تم بھی تو سونیا ہے بی شادی کرنا چاہتے ہو، محبت کرتے ہو اس سے بھریہ جبجک کیسی؟'' رحمٰن ملک کہدرہے شے اس انکشاف پر سونیا کے چبرے حیا کی لائی بچمر مئی تھی کہ سیف اس سے محبت کرتا ہے ادراس

نے بھی اس سے اپنی بحبت کا اظہار تک تیل کیا تھا یکی تو فرق تھا سیف اور انور میں ، ایک ہر وفشت محبت کاراگ الا بتا تھا اور ول سے انز کیا اور دوسرا لینی سیف عزت کا درجہ دیتا تھا اسے اور اس کے دل میں انز کیا تھا ، اوب پہلا قریندہ بحبت کے قرینوں میں ، سونیا کو آج سے بات بھی پوری سچائی کے ساتھ بچھا گئے تھی۔

'' ڈیڈی! میں سونیا کو زیردتی اپنی زندگی میں شال بیس کرنا جاہتا، اس کے حالات کا، مجبور یوں کا فائدہ بیس اٹھانا جاہتا، میں بیش جالات کا کے وہ میرے باس اٹھانا جاہتا، میں بیش جاہتا ہیں جہد سے آئے، میں جاہتا ہوں کے وہ میرے باس مجت کی وجہ ہے کی وجہ ہے آئے، میں جاہتا ہوں کے وہ میرے باس مجت کی وجہ ہے آئے، جو مجبت مجھے اس سے ہے۔' میں جاہاس کا لجد لو مین ہوا ساتھا سونیا کے لئے سے اور پرخلوس دیتا ہوا ساتھا سونیا کے لئے سے اور پرخلوس جذبات کی لودیتا ہوا۔

"ارے بیا! اس میں زیردتی کی کون کی
بات ہے سونیا تمہاری کرن ہے، دوست ہے ادر
جب شادی ہوجائے کی تواسے تم سے مجت بھی ہو
جائے گی، اربح میرن بن آفٹر میرن "لا" میں
برل جائی ہے اب تم ہمیں بید کھ لوتمہاری می کو
میں نے پہلی بار دہن ہے بی محبت سے کیوں
ماشااللہ آج کک و کھے رہے ہیں ، محبت سے کیوں
بیکم صاحبہ درست فرمایا ہے نہ ہم نے۔" رحمن
ملک نے مسکراتے ہوئے شوخ نظروں سے
مکرلین فل می شمسہ بیگم کود کھتے ہوئے اپنی بات
کی تا تدر دتفد بی جا بی تو وہ شرملے بن سے مسکرا

ریں در میں میں ہوت '' اور ہاں برخور دارائم نے کون ساسونیا کو کہا ہے آئی لو ہو، مجر بھلا وہ کیے تمہارے پاس تہاری محبت کی وجہ ہے آئے گی ہوں۔'' ''ڈیڈی اہر ہات کہنے کی تو نہیں ہوتی کھے

یا تیں محسوں بھی کی جاتی ہیں۔'' سیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسکراتے ہوئے کہا۔

"بال ممر اس مورت میں" اگر دولوں طرف ہے آگ برابر کی ہوئی" والی صور تحال ہو، بہاں تو مم اسلیے ہی جل رہے ہو برخوردار۔" رحن ملک مسکراتے ہوئے ہوئے تو شمسہ ملک نے کہا۔

"جناب! سونیا ماشا الله بہت حساس ادر لونگ نیچرکی مالک ہے آپ دیکھے گا دو دن میں دہ جارے بیٹے کو اس محبت سے دل سے اپنائے کی کے سیف صاحب اپنی قسمت پر دشک کرنے گئیں گے۔"

"الله آپ کی زبان مبارک کرے می جان بن سیف خوش ہو کر بولا تو دہ دونوں ہنس مؤسلے اور سونیا کے دل کی دھڑ کنیں شور مجانے گئیں ،اس کی میر کیفیت آج سے پہلے تو بھی نہ ہوئی تھی ، شاید میر سی ادر پر خلوس محبت کا احساس تھا جودل کو یقین کے تار پر نعس کرنے پر اکسار ہا

"دیکھا کتنا اوتادلا، بے کل ہوا جارہا ہے سونیا سے شادی کے لئے۔" شمسہ ملک نے اس کے گال بر محبت سے ہاتھ پھیراد ہ شربا گیا۔ "دی تی د کمیرہا ہوں جمعی تو کہدرہا ہوں کے نیک کام میں در نیس کرنی چاہے۔" "دلیکن ڈیڈی! سونیا کو کچھ بھی معلوم نیس ہوتا چاہیے۔" سیف نے داز دارانہ لیج میں کہا

ہری ہو ہے۔ تو سونیا کے کان کھڑ ہے ہو گئے۔ '' کیا معلوم نیں ہونا جا ہیے؟'' شمسہ ملک نے بوجھا۔

''بہی کہ اس کے پایا لینی تعمان پڑا کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے؟ نہ رید کہ ان کا دہ گھر رہن رکھا ہے بینک لون ادا نہ ہو سکنے کی صورت

2014 5 (115)

2014 5 114

میں وہ بنگارخالی کرما ہو گا بچا جان کو، فیکٹری ممل طور پر اس قراؤیے ریاض بٹ کے اختیار میں ہے، پچا جان کے ماس برنس رہا ہے اور شکر ب ان کی ملیت باتی ہے، وہ سونیا کو انٹی ان یر بیٹانیوں سے دور رکھنا جا ہے میں ،اس کیے آتو اس کی شاوی کردیتا جاہے ہیں۔' سیف سجید کی سے بول رہا تھا، مونیا ر ایک کے بعد ایک اعشاف ہورہا تھا، وہ اسے مایا کی تکلیف اور يريشاني اب جي طور برجان بالي هي ، ول و كه سے

''یاں بیٹا! میرا بھائی بہت خود وار ہےاس نے بھی کئی ہے کچھ جیش مانگا اپنی محنت سے اپنا كمر اور كاروبار العبلش كيا تفا اور اب وه سب کھھ ہاتھ سے جاتے ویکھنا نعمان کے لئے کس قیامت سے کم تہیں ہوگا۔" رحمٰن ملک اضروکی ہے بولے توشمہ ملک نے کہا۔

" آب چھ کریں ٹاں، بھائی صاحب کے لئے اس فراڈ بے بٹ کواریسٹ کروائیں تھے، ایے کیے چھوڑ سکتے ہیں اے، تعمان بھالی تو سرک پرآجا نیں گے۔''

"الله نه كرك\_" سونيا اورسيف نے بے اختیار کھاتھا سیف نے زبان سے مونیانے دل میں کیا تھا، آنسوؤں کو صبط کیا تھا، آج کو جیسے انتشانات کا صدمات کا بین تھاسونیا کے لئے وہ اعررے وہ علی کی معی ایا یک اس ساری صور تحال حال کو جانے کے بعد۔

" میں اینے بھائی کوسٹرک مرجیس آنے دوں کا میں نے تعمان سے بھی کہا ہے میں اس کا قرضهادا كرون كااس كالحرببين بيل جانے وول کا اور فیکٹری بھی انٹا اللہ تعمان کو واپس مل کر رے کی ، میں نے تعمان کواینے ساتھ اور تعاون کا يفين ولايا ب اوركها ب كربس وه سونيا اورسيفي

ك رشية ك لئ بال كردك بافي سب ين سنجال اون گا۔ 'رحمن ملک نے سنجید کی سے کہا۔ '' په آپ نے بہت اچھا کیا، آخراپے تک كڑے وقت ميں ايوں كے كام آتے ہيں۔ شمسه ملك بوليل-

'' إِلْكُلْ'' سيف نے كہا اور سونيا وبے يا وَل چلى مونى لان شِي آ كر بيشانى-

دل درماغ بین آغر همیان ی چل ری تھیں، إلى المال كالريف في الدرمما كى بي بى يرجم آنى مين ممروه ايينة آنسواس جكه بينه كراد بهاناتهين جائي مي خود سے موال كردى مى -

"نو كيا جمع يايا كومريد پريشال سے بجانے کے لئے سینی ہے شاوی کر گٹی جا ہیے؟ "

اگر جالات فراب نه بوت تو وه جمی جمی اتنی جلدی ابی تعلیم کمل کیے بغیر سیف سے شاوی يرغورنه كرني مكر حالات دونون طرف خراب يتص ایک طرف انورجیے دہ انجانے میں ای محبت مجھ مِیمَی می ،اس کی باتوں کو پچ جھتی رہی تھی وہ سب حبوث ثابت ہو گیا تھا دونوں کو بن ایک دوہے ہے محبت جیس محی، انور کی آ دار کی بے باک اور بے وفالی کے تصے مشہور ہورے سے او دوسری جانب يايا كا يرنس جمن حميا تما اور كمر حيين والا تفاء كمرك حالات بمي خرابي كى جانب كامزن تھے، وہ کھر جو یا یائے بہت محنت سے بھبت سے بنوایا تفاوہ بھی اب ان کے ہاتھوں سے لکلا جارہا تھا، ای مدے نے اکیل بارث ایک سے دو جار کر دیا تھا، ایسے میں سونیا اکر واقعی انوریا کی اور سے محبت کرلی ہوئی تب مجی اسے یہ بیار اين يايا ير وار دي ش كولى عار حسوس ندمونا، ائی محبت کا محلام مولمنا مجتر لکنا، اے این مما یا یا ہے،ایے کھرسے بہت بیار تھا اور اگروہ انور کی محبت ير نيفين كرتى اور ترازو من تولتى تب جى

" ''او وسوري سوني ، رئيلي ۽ گر ججھے بيا ہوتا كه تم يهان آؤكاتوش چوكيداركوآر دُرتيس ويتامن حَمِيْنِ حَرَةً ، بيہ تو تمہارا اپنا تھرہے ڈیئر کزن اور اس گھر کے ورواز ہے تمہارے گئے ہر دفت کھلے میں اور ای ول کے دروازیے جمی " سیف نے اس ول یہ ہاتھ رکھ کر کہا آنکموں میں اس کے کے محبت جک دی می ۔

" لی " مونیا نے آتکھیں پٹیٹا کے اسے

" إل سوفيصد تي -" سيف في مسكرات

"اجما چكو مان ليا، اب مجمع جوس بلواؤ، بہت بیاں لگ رہی ہے، حق میز بانی بھی اوا کرو

''جوظم كزن ماحبه! جليه اعدر'' سيف نے بری اوا سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اینا شولڈر بیک کندھے پر ڈال کراٹھ کھڑی ہوئی۔ "ايك بات يوچيون سونيا؟''

"بوچھو۔" سونیا نے اس کے ساتھ قدم

''شادی کس ہے کروگی؟'' "شادی؟" سونیا کا ول بی خمیس قدم بھی ایک کمے کورک کے تصاس کے اس سوال یہ مر انجان بن کر یو حجا۔

«مهیں میری شادی کا خیال کیوں آھیا وہ

''درامل میں آج کل اپنی شادی کے بارے میں موج رہا ہوں۔ " سیف نے بتایا ، سونیا كاول المل ميمل مونے لكا۔

''ہاں تو اپنی شادی کا سوچو نا، میری کا

كيونكه يس موج ربابون كرتم سے شادى

20/4 5 116

منج من كها تووه بنس يزار '' میں تمہارے اس ونیا میں آنے کی عدت حبیں یو جیدر ہامیم، میں آپ کے یہاں آنے کی ٹائمنگ يو چور يا بول-" " آدھے کھنے سے زیادہ ہو گیا ہے آئے

ہوئے اور سی نے جائے ، یالی کا یو چھانہ جی اعدر جانے دیا، بہت بوے براس من بن کے موناتم اب تو تمہارے ماس ووست اور کزن کے لئے بھی وفت خبیں ہے، اپنے ہی گھر میں اپنا انظار

كرواتي ہو،شرم تونتين أني نامنجين - مونيانے

"ميزان محبت" بين مماي<u>ا يا</u> كالپاژا بعاري تقا، جب

اس نے ایک کیج کوالور کے بارے میں سوجااور

مدید کراس فے سیف کی محبت کے بارے میں

سوچا تب بھی اسے اینے مما یایا کی مجبوں کے

بھٹی تہیں ہوں اور نہ ہی جس کسی کی چند دن کی

محبت توجه اور پذیرانی پر اینے پیرنش کی الیس

برس کی خبیس اور جا جنیس فراموش کر سکتی ہوں م

بجے وہی کرنا جاہیے جوان حالات میں میرے مما

یا یا کوخوشی دے سکے، ان کی مشکل آسان کر

سكي " مونيانے ول يس كها اور كرا سائس فضا

میں خارج کرتے ہوئے خود کوریلیس کرنے کی

كوشش كي تمي، إجابك سيف بإبر نكلا تما اس كي

نظر لان میں جیمی سونیا پر بردی تو آتھوں کے

کشن میں دیدار کے پھول طل اسٹھے تھے، وہ خوتی

ے مسرا تا ہوااس کے اس لان میں على چلا آيا۔

جانب دیکی کرمسکراتے ہوئے اینے مخصوص مثوث

"اكيس سال ميلي-" سونيات اس ك

"سون! ثم كب آنين؟"

" بن مجھود مرکے گئے بہک ضرور کئی تھی مگر

مقاليلے بيل وہ بہت معمولي محسور بولي-

حقلی سے اسے ویکھتے ہوئے ناراض اور شکاین

کھے میں کہا تو سیف کواس پر بے انتہا بیارا یا۔

نے اے اندو تک سے عرصال کردیا، کیے بنتے مسراتے تھاس کے بایا، زندگی سے مجر بوراور ہمت وحوصلے کی مثال تقےوہ اس کے لئے بھین اس ایک دھوکے نے انہیں کتا برا نتصان کہنجایا تھا، البیں تو ڑے رکھ دیا تھا اور سونیا کے لیے ان کی بیرحالت بهت اذبیت کا با حث بن ربی می اور وہ آبیں اس بریشانی ہے باہر لکالنا جاہتی می ای " مایا! اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟" وہ ان کے بیڈیر یاؤں کی جانب بیٹرنی اور اس " الجمد لله بهت بهتر بطبيعت ، آب الجي تک سوئی خبیں بیٹا۔'' نعمان ملک نے نرم کہجے " منیں یا یا نینونیں آری تھی۔" " کیوں بیا؟ کوئی پر بیٹانی ہے کیا؟" "یایا میں آپ کی بریشالی کم کرنا خاجتی ''کها مطلب؟'' وه دونون سواليه تظرون ہے اے ویکھنے لگے، سونیا نے دونوں کو باری "إيامما آب ميرى شادى كرنا واج إن ناں تو مجھے کوئی اعتراض میں ہے آپ میرے لئے سیفی کارشتہ تعول کر کیجئے۔'' ° ' سيح بييا'' ' نعمان ملك اور ذائرَ ه ملك خوش میری استڈیز میں رکاوٹ میں ہے گا۔"

لئے وہ انہیں اپنا فیصلہ سنانے آئی تھی۔ د يلمة موئ لو حمن لل -

میں جواب دیا۔

· می بایا لیکن آب مینقی کو سمجماد سیجئے گا کہ دو "ارے میری گڑیا ، آپ بالکل فکر شہریں میں سمجھا دول کا سیف کو، ویسے اسے کونی اعتراض میں ہے آپ کے تایا ابو کہ رہے تھے کہ سونیا شادی کے بعد آنی تعلیم جاری رکھے کی ہمیں

م کیا جھے ہے شاوی کرو گئے جی ' سونیائے مجر بور حرت كا اظهار كرتے موسے تيز آواز بي کها وه اس بر ظاهر مین کرنا جامی می کدوه ان سب کی با تیس من چی ہے اور یہ کہ ممانے بھی اس ہے اس رشتے یک بات کی ہوتی ہے، وہ ممل لاعلمي فلأبر كرديق مي-

" بأن أكرتم " بان" كردونو-" سيف نے اس كے سندر للبنج جرے كوبغور ديلھتے ہوئے كہا وہ مٹیٹا کراندر کی جانب بڑھنے کومڑی۔ ''بناؤنا'' سيف نے اصرار کيا۔

'' کیا بتاؤں؟''مونیانے نظریں جرا میں۔ ''میری چوانس انچھی ہے تا۔''

''ا آگی جیش ہے، بہت زیادہ انگل ہے مر- 'دوشور مولى-

" و محركيا؟ " سيف كي سالس سين بيس اتلي

" مجر بات مہین ایل پند کی اوک کے ی ش ے کرلی جاہے، نہ کراڑی ہے، چھاتو مشرف لڑکے ہوتے کا جوت دور شرم وحیا توہ ی تبین آج کل کے کڑکوں میں۔'' سونیا نے متكراتح بوئےاے شرم ولاتے ہوئے شرادت

"اجھا تی۔" وہ مجی مسكراتے ہوئے ای کے انداز میں بولی تو وہ بس کر بولا۔

''ارے مانی ڈئیر کڑن ، میں تو تم ہے اس کئے بوچور ہا ہوں کہ قل کوئم میرند کبو کے مجھ سے یو چھے بنامیری شادی کر دی اڑ کا میری پیند کا تبی*ن* ہے وغیرہ وغیرہ۔

' په وغيره وغيره سے تبهاري کيا مردا ہے؟'' '' پھوکیں ایسے بی۔'' سیف نے کندھے -2 61

اس کے چھے بھا کنے کی بجائے وہیں سے والی

' ' ایسے بی ٹبیں، کچھاتو ہے۔ ' سونیا سنجید کی

"ویکھوا کر جمہارے دل و دباع میں میرے

"يعنى تهارى طرف يو" بال" ب،

حوالے ہے مشکوک وشبہات میں تو کوئی اور کڑ کی

و کیولو، کیونکه کل کو میں بھی کوئی الزام ، کوئی خنک

ہے ناں۔''سیف نے مظراتے شوخ کیجے میں کہا

سونیا کو یا ہی مہیں جلا کہوہ غیر محسوں اندازیمیں

ائی بات میں اٹی رضا مندی وے رسی می

سیف نے اس کی "کل کو" والی بات کو پکر لیا تھا۔

'' کھرتو دیا جانال۔'' وو ہننے لگا خوش سے

'' بكومت احجاء مإن يا نان كا فيعكه مما مايا

کریں ہے۔'' سونیانے اس کے بازو پہ مکہ جڑ کر

سیف کی خوتی ، شوخی اور شرارت اس کے چیرے

اور کہجے ووٹوں ہے چھلک رہی تھی ، آ جھیں سونیا

کے چیرے کوانی کرفت میں گئے اس پر نار ہو

''سیفی کے بیجے'' مونیا اے بارنے کو

" دسینی کے بیج بھی ہوجا تیں مے انشا اللہ

"بے شرم۔" وہ حیا ہے کث کررو کی می

رى مى بهونياشيثا كار

میلی تو وہ تیزی ہےآ کے دوڑا تھا۔

تم شادی تو ہونے وہ مجرو مکھنا۔''

" میں کب کی " ہاں؟"

پرداشت جیس کردن کی۔"

وہ تعمان ملک اور ذائرہ ملک کے کرے میں آئی تو ان کے چیروں پر پھیلی فکر اور پر بیٹائی

20/4 119

خوشي ہوگی۔''

کے یاؤں پر ہاتھ رکھا۔

وہ خوشد لی سے سکرادیے۔

اليل وإست تق كر .....

بات کاٹ کر کھا۔

''نو تھک ہے یایا،اب آب جلدی ہے

'''میں بایا، آپ تو دنیا کے بیسٹ بایا ہیں

· ' لو بوٹو یا یا کی جان ، آ پ جاری اکلونی اور

" لوا كر مريايا-" سونيان في سعان كي

" میں نے ہناہے کہ نکاح اور موت کا ایک

وفت مقرر ہے جس ون جس کمنے وہ وفت آ جا تا

ماما آب اس بات کی کونی حیلتن مت لیس اور

جلدی سے محت یاب ہو کر مجھے ہمی خوشی رخصت

تھینک ہو بیٹاء آپ نے ہماری بات مان کر ہمارا

مان رکھ لیا ہے۔ " تعمان ملک نے اس کی روش

پیشالی چوم لی اور اے اسے سینے سے لگا لیا، فرط

"انشالله بيناء الله في حام أو ايها عي موكاء

ا چھے ہوجا تیں '' سونیا نے مسکراتے ہوئے ان

"تواجمي تک ہم برے ہیں کیا؟"

اینڈ آئی لو بوسور کچے۔ مونیا نے تعمان ملک کے

<u>گلے میں پائیس جائل کرتے ہوئے دل سے کہا تو</u>

لاؤلى بين بين بم آب كويون احاكك سے بيامنا

2014 5 (118)

ہے تب بیر کام ہو جاتا ہے ، اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے اس وقت بروہ کام انجام یا جاتا ہے اس کئے ''کی کی بالکل، بجا فرالیا آپ نے۔''

بارى ديكها اورسر جه كاكر دهيم كيج شراكها-

مسرت ہے ان تنوں کی آھیں بھی رتی

تعيك ايك بنت بعدى تاري طي يان مى، سونیا اورسیف کی شادی کی دونوں کھرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئی میں بعمان ملک می اس خوش میں بسر مچھوڑ کر میرن ہال بک کرانے اور میٹو ڈسائیڈ کرنے اور شاوی کے

رحوت ناہے چھیوائے کے کام میں مصروف ہو محئے تھے،سیف تو بہت زیاوہ خوش تھا،شمسہ ملک، سونیا کو ہری کی شائیگ کے سکتے اپنے ساتھ بازار لائی تھیں اور والیسی برسیف بھی ان کے ساتھ طا آیا ،اس نے پھولوں کی وکان سے آیک · بزا ساتازه سرخ مگابول کا بکے خرید کرسونیا کو

تھینک ہو، مربیاس کے؟" مونیا نے کیے دیکھ کرخوتی سے مسکراتے ہوئے کو جھا اور كيولول كوسو تكھنے لكي \_

ں لوسو معصنے علی۔ ''اپی محبت اور خوش کے اظہار کے لئے ۔'' سیف نے اس کے چرے کو محبت یاش نظروں ہے دیکھتے ہوئے کہاوہ مسکرا کر ہولی۔

"اجھا پہلے تو تم نے بھی اظہار ٹیس کیا اس

"ہر چراپنے وقت پر اچھی گلتی ہے تا اس

''تو کیاوہ وقت آ کمیاہے؟'' ''بول کس حد تک ۔'' سیف مسکرائے جا

'' چلو مان کیتی ہوں۔''

"محبت مان مجمي ليل بيرمنوا بهي ليتي ب اور محبت مان بھی ویق ہے سونیا تی، ریمے مرف مچول ہے میرا دل جا ور باہے کداس وقت مہیں ونیا کی ہرخوبصورت اور میتی شے خرید کر بیش کر ووں، سب انچھی چیزیں حمہیں گفٹ کر دوں۔'' سیف نے اس کے حیا اور خوشی کی تازی اور گلال ے کہلے جہرے کو اپنی تظروں کی مرفت میں لے کر ول ہےا ہیئے حیڈیات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سونیا کوخوشگوار جیرت نے تھیر لیا، سیف اے اتن شدتوں سے حابتا ہے اسے کب یا تھا

" معنیا نے جبرت مجری آتھول ے اے و مکھار

" تچی سونی! بتاؤ کیا جاہے حمہیں، کیا وول مِن مهمین کے مهمین دلی خوشی ہو؟ " سیف کے بہت پیار ہے تو جھا۔

" جھے مرف میرے بایا کی فیکٹری والین جاہے، کیاتم مایا کا ان کی فیکٹری اس فراد آوی ریاض بٹ کی تخویل سے لے کرواہی ولوا محلقہ مو؟"سونيانے سنجيد کی سيے کہا۔

"انظا الله، جم نے وکیل سے بات کر لی ہے اور مجھ ضروری وستاد برات مجی میں نے فیکٹری آفس سے ڈھونڈ ٹکالی سیس ریاض بث کو ہم چھوڑیں کے بیس بیام تو ہوجائے گا اور تعمان بیا کے سلتے بیکام تو می کروں گائی میں تو تم سے تمہاری پند اور تمہارے کئے گفٹ کا بوجھ ہا تھا بے لیا۔" سیف نے نری سے کہتے ہوئے اسے

"میرے کے پایا کی خوشی بی سب سے بوا افث ہے اور بایا کی خوش ای میں ہے کہ انہیں ان کی محنت اور خون کیلیے سے بتانی ہونی فیکٹری والهن لل جائے۔"

"انتا الله ببت جلد مل جائے كى، ۋونك

. "جين بس بهي-" سونيامسرادي-"اتى محبت كرنى مواين يايا سے" " ره بي بي ات التحيه"

"اور من؟ كيا مجدسے بھي اتني زياوہ محبت

" " ہوں ، الس ڈی پینڈ کے تم مجھ ہے کتا باركرتے مو ميري لئي كيئركرتے موادر جھے لئي عزت ویتے ہو۔'' سونیا نے پھولول کو چھیڑتے و عَلِمة بوع مسرات بوع جواب ديا-

''بهت بهت بهت زیاده عزنت، محبت اور عابت دون کا تنهاری ببت کیئر کرون کا د مکید

" د کھے لیں گے'' سونیانے ای کے اعراز میں شوقی سے کہا اور دولوں بنس بڑے۔

رحمٰن ملک نے استے بھائی کٹمان ملک کا ويك لون ادا كرويا تهاجوها ليس لا كه تها اور تعمان لاج جومنانت کے طور پر رئن رکھی گئی تھی وہ بھی اب رہین ہیں رہی تھی ، ملکیت مجر ہے تعمان ملک كول كي مى انتمان ملك في الشرى لكات وتت بینک سے پیاں لا کارویے کا لون لیا تھا کھر ر بن رکھ کر دیں لا کھ انہوں نے خو دا دا کیے جیک کو اس کے بعد ریاض بٹ کے ہاتھ جواتے رہے تھے جواس لا کی اور دھو کے باز آدمی نے اینے بيك اكاؤن ين ثن ثع كرائے تھے۔

اب بینک لون کی مینش ، کمر چین جانے کی مينتن ختم ہو لئي تھي، سب بہت مطمئن ادر خوس تھے، سونیا بہت خوش می کداس کے بایا کا محبت ہے بنایا گیا کھر چ کیا تھا اور کنمان ملک نے ذائرہ ملک سےمشورے کے بعد باہی محبت اور رضا مندی ہے لنمان لاج کے مالکانہ حقوق سونیا کے نام کر دیتے ، سونیا نے بہت منع کیا ، احتجاج کیا کیکن انہوں نے اس کی ایک نہ منی ،اس بات کا علم البحي ان متنول كوين تفاء سيف اور شمسه ملك، رحمن ملك اس بات سے لاعلم تعے اور مونیانے لی الحال ممايايا كوش كرديا تما كدائيس كجعه نديتاتي اس بارے میں سونیا کی اس بات کے مانے میں انبیں کوئی اعتر از اور عذر تبیل تھا سواس کی بات بان کی گئی گیا۔

یا لاً خرسونیا اور سیف کی شادی کا ون مجی آن بينيا تمارسونيا دلبن ني سرخ بماري كولذن كامدار لينك اور كولذكى عروى جيولري من محدولول،

مجروں اور عروی ستکھار سے مہلتی تھی سنوری، الوبي حسن كالبيكرين ببيمي هي اورسيف كي آتكميول 📗 📗 کے ذریعے سیدھی اس کے ول میں اتر کی تھی، سیف خود بھی کسی شفرادے سے کم جیس لگ رہا تھا، ا سفيد كرتے شلوار برساه شيرواني زيب تن كررهتي تھی اس نے ،شیروانی کے وامن کالر اور تقس بر سهرا تاركا كام كياحما تحاجو ببت تل نفيس وكهاني دے رہا تھا، یاؤل میں کھید مینے، کلے میں شيرواني كے ساتھ مفكر نما كولٹان أور سياہ وويشہ الناملش اعداز میں والے این چرے کی خوبصورتی کے ساتھ جوہووی کا جا عراقك رہا تھا، ا کریہ کہا جائے کہ سونیا، سیف کی جوڑی مورج، 🥻 ا عالم کی جوڑی ہے تو بے جانہ ہوگا، اب وولول میں سے سورج کون تھا اور جا عرکون؟ اس کا فیصلہ توو ي<u>لصنه والول كي تكابول من رم تحا</u>

بارات کا استقبال نہایت شائدار طریقے ہے کیا گیا تھا، تمام دوست، عزیز رشتے وار بھی وونو ل طرف سے اس شادی میں شرکت کے سکتے 🖣 يہنچے تھے، وولہا وہن کو آھیج پر آیک ساتھ بٹھایا حمیا تفا، قبول و ایجاب کی رسم ادا کی گئی، مبارک سلامت کی معدا میں بلند ہوئی، مسراہوں، ہمی، قبتبوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا حمیا تھا، 🗢 دلهن اور دولها كافو توشوث بهوا دونول أيك سأتهد میں اور اپنی فیملیو کے ساتھ میں، مہمانوں کی تواضح نمایت لذیز اورعمه پکوان سے تی تی اور آخر میں ضروری رسموں کے بعد قرآن کے سائے تلے مما، یا یا کی وعاؤں سہیلیوں کی محبول اورنم آتھوں کے ساتھ سونیا کوسیف کے ساتھ رخصت كرديا حما\_

مونیا کومما، پایا ہے دوری کا احساس این کمر کوچھوڑ کے جانے کا احیاس تزیا تزیا کر راق رہا تھا، وہ بہت منبط کر رہی تھی مراس کے برابر

2014 5 121

2014 120

رہاتھا، کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور ہر چیز بہت قریئے ہے جائی گئی تھی، سونیا کا دل خوش ہو کمیا اپنے اسنے شائدار استقبال پر اور دل میں دل میں اللہ کا شکر بجالا کی۔ سدف کمرے میں داخل ہوا تو بہت مسرور

سیف کمرے میں داخل ہوا تو بہت مسرور اعراز میں منگنا تا ہوا سونیا کے سامنے آن کے بیٹھا میں

"السلام عليم ماتى دُسَر كزن، نريندُ ايندُلولى والف\_" سيف نے اس كے الوي حسن كوائى آئكموں من سموتے ہوئے بہت خوشكوار ليج ميں مراده كال

ا و و علیم السلام!" سوفیائے شرملے بن سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"بس اور کھوٹیل کہناتم نے؟"
"اور کھے مطلب؟" سونیا نے تھنیری بگلیں
اٹھا کر اسے دیکھا وہ بہت شرارتی ہو رہا تھا اور شرارت اور شوخی اس کی آٹھوں سے فیک رہی

"مطلب میں نے تمہاری اتی تعربف کی ہے بدلے میں تعربیف کی ہے بدلے میں تعربیں بھی میری تعربیف کرنی ہے ہے ہے ہے ہے ا ما ہے آخرکو میں تمہارا دولہا ہوں۔"

"تریف تو صرف دان کی ہوئی ہے اور کی آپ نے میری تعریف اس کئے کی ہے کہ میں جواب میں آپ کی تعریف کروں؟" سونیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کر بولا۔

"یار!" ج کے ون تو بنتی ہے تا میری تعریف میں،ایک نفتا بی کمہددو۔" "تاکس۔"مونیا نے کھا۔ "درئیلی۔" وہ خوش ہوا۔

ريکا \_ وه مون انوا-"دبول-" "بهول-"

در معینکس، ویے آج تم اتی حسین اور دلشین لگری مودلین کروپ میں کرو کشنری

یں ہی تمہاری تحریف کے لئے الفاظ نہیں ل سکتے۔ "سیف نے اس کے زم طائم حتائی ہاتھوں کو تھام کر محبت ہے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو شرملے بن سے بنس پڑی اور سیف کے دل میں جیسے شادیا نے سے بختے گئے تھے ،اس نے بہت محبت سے اس کے ہاتھوں کو چوم کر اپنی آٹھوں محبت سے اس کے ہاتھوں کو چوم کر اپنی آٹھوں کی حدیث وحرارت زیست کی ابری اس جی مختل کی حدیث وحرارت زیست کی ابری اس جی مختل کر رہی تھیں ، مونیا اس کی اتنی محبت پر دل سے سجدہ ریز ہوگئی، رب کے حضور اور روح تک سے شادال وفر مال ہوگئی ہی۔

" کھینگ ہوسینی " سونیانے آ ہستگی سے کیا تو اس نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کوسوالیہ نظروں سے دیکھا۔

"مرے پایا کا گھر بچانے کے لئے۔"
"تہارا بھی سینکس، میرا گھر بہانے کے لئے۔"
لئے۔" سیف نے مسکراتے ہوئے کیا اور اس کے شرم و حیا سے نظریں جھکا لینے پرسیف نے شیروائی کی جیب میں سے ایک سرخ رنگ کی تنگی ڈیپیڈنکائی اور ڈبیک کوئل آس میں ہیروں کانفیس ڈرپیڈنکائی اور ڈبیک کوئل جگٹ کرر ہاتھا، سیف اور نازک برسیلٹ جگٹ جگٹ کرر ہاتھا، سیف اور نازک برسیلٹ اس کی کلائی میں پہنا تے ہوئے کہا۔

"میاری رونمائی کا تخف تہارے شایان شان تو نہیں ہے لیکن جس محبت سے میں نے یہ برسیلٹ تمہارے کئے خریدا ہے وہ محبت بہت بیش قیت اورانمول ہے۔"

'' محبت تو کانچ کی جوزی کوہمی میش قیمت اور انمول بنا دیتی ہے، بیر تخذ میرے لئے انمول اور میش قیمت ہے آپ کی محبث کی وجہ ہے، تھینک یو۔'' سونیا نے برسلیٹ پر انگل کھیرتے ہوئے نظریں جمکائے دہنے لہے میں کہا تو سیف خوشی

ے مزید دیوانہ ہونے لگا۔
" مائی پلکٹر ر مائی ڈیکر، دیسے رصتی کے دفت تم جس طرح روری میں تال ہی ہیں، جھے کائی بل ہونے لگا تھا کہ میں تمہیں زیردی بیاہ کے نے جا رہا ہوں، بیالز کیاں رفضتی کے وقت انتا روتی کیوں ہیں؟" سیف نے شیردانی انتا روتی کیوں ہیں؟" سیف نے شیردانی

اتارتے ہوئے کہاتو سونیائے اداس اور پڑتم کیجے میں جواب دیا۔ میں جواب دیا۔

دوجس تحریم ایک عمر بتائی ہو پین لڑکین ماں باپ کے سانے جس گزارہ جوان کی تحبیق بیار مجری ڈانٹ اور بے لوت چاہتوں کے نگا اس کو چھوڑ کر دوسرے تحریجانا آسان تو نہیں ہوتا نا دوہ تحر اور ماں باپ بہت بادآ تے ہیں ان سے دوری اور جدائی کا احساس آپ بی آپ آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا ہے۔"

''او کے ادیے پگیز اب اور مت ردنا جھے تمہارے آنسو بے چین کرنے گلتے ہیں دل میں پھر کھے ہوتا ہے یار۔'' سیف نے شیروانی سائیڈ مرر کھ کراس کے پاس بیٹھ کراس کے پھر سے بہہ لگنے والے آنسواپے ہاتھوں میں جذب کرتے ہوئے کیاتو وہ نہس بڑی۔

''دینس لائیک اے گذیرل۔'' وہ اس کی بنی رمطمئن موکر بولا۔

"اب بھی میں جہیں روتا ہوا اور اواس نہ دیکھوں بے بی، پندرہ منٹ کی ڈرائیو پر تمہارا میکہ ہے تمہارا جب دل جائے ہے اسے ممایا یا ہے ملئے جا سکتی ہو، لیکن میرے دل کی چاہ کا بھی خیال رکھنا کہیں ایبا نہ ہو کہتم اپنے دل کی خوجی خیال رکھنا کہیں ایبا نہ ہو کہتم اپنے دل کی خوجی کے چکر لگائی رہو اور میرا دل تمہارے انتظار میں حسرت دیدار میں، خواہش بار میں بہال اکمیلا دل کوسنجا لئے سمجھانے کی تواشش میں بارٹ افیک کروا بیٹھوں۔"

حنا (123) سن 2014

2014 5 122

سے بین چار شوہیرز نکا لے اور خاموتی ہے اس
کے چبرے کے سامنے کردیے۔
سونیا نے نشو پیرز کی اور دیکھا اور اس کے
ہاتھ ہے وہ نشو لے کراپ آنسو پو چپنے گئی اس
لیمین کے ساتھ کے اس کا جیون ساتھ ہیشہ اس
کے ساتھ ہوگا اس نے آنسو پو شخصنے کے لئے اس
آنسوؤں سے دور رکھنے کے گئے اور پھروہ کون
ساشہر یا ملک چپوڑ کر کہیں جاری تی مالیک بی شہر
تو تھی چنز من کی ڈرائیو پر تو اس کا میکہ تھا وہ
جب چاہتی ممایا یا ہے ملنے جاگئی تھی اس خیال
اور احساس نے سونیا کو حوصلہ دیا اور وہ پرسکون ہو
کرمسکرا دی باتی کا سنر اس خوشکوار احساس کے
اور احساس نے سونیا کو حوصلہ دیا اور وہ پرسکون ہو
کرمسکرا دی باتی کا سنر اس خوشکوار احساس کے
اور احساس نے سونیا کو حوصلہ دیا اور وہ پرسکون ہو
ساتھ طے ہوا کہ اس کا شریک حیات سیف
الرحمٰن ملک اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور یہ
الرحمٰن ملک اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور یہ
محبت بی تو اس کا ان تھی جس کے بحر وسے براس

میں ہے دونیا میاں کواس کی دنی دلی سسکیاں

سیف نے گاڑی میں رکھ نشو بلس میں

اس قدر شور ش بھی سائی دے رہی میں۔

"رحلی وال" بینجے پر دائن دولہا کا شائدار
استقبال ہوا، ضروری رحمیں اداہو ہیں، مودی بنائی
استقبال ہوا، ضروری رحمیں اداہو ہیں، مودی بنائی
آمی فوٹوسیشن ہوااور پھرشمہ ملک کوٹودی خیال
آمیا کے سونیا تھک کئی ہوگئی لائدا اسے اس کے
کمرے بھی پہنچا دیا گیا، تجلہ عروی، دائن کی سی والی اللہ اللہ کی اللہ والے
واقعی الیمی حوالی گئی تھی جیسی کسی ہے چاہنے والے
کی دائن کے استقبال کے لئے ہوئی چاہیے، وسی والی والی مارز کے بیڈکو
ویریش خواب گاہ تھی ہی، جہازی سائز کے بیڈکو
ویریش خواب گاہ تھی ہی، جہازی سائز کے بیڈکو
جس ہررگ کے گلاب سے جایا گیا تھا، چاروں
جانب لہراتی پھولوں کی لڑیاں، تغییں فرنچیر، مائی کے کے درو دیوار پر ملکے نیلے رنگ کا پیشک

كيا جواتها جوايك شنذك اورتازكي كااحساس دلا

نے سیف سے شادی کے لئے "بال" کر دی

"الله شرك" مونياتے الكلام سے تزئب کر کہا اور بے اختیار اپنا ہاتھ سیف کے منہ

سیف اس کے اس بے اختیاران اعمارے اس کی محبت کا اندازہ لگا کرخوش سے باغ باغ ہو حما اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اینے منہ ہے ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں جما تکتے ہوئے بولا۔

"الله تهيل كرے كا ايبا اور مجھے يقين ہے؟" جواب میں سونیا نے شرمیلے پن سے معراتے ہوئے اس کے سینے پر اینا سر رکھ دیا، اس کے اس خواصورت جواب برسیف اس بر وبواندوارائي عبيس نجمادركرنے لكا-

وليميه كى تقريب بمى بخيرد خوني انجام ياني اوراس ولیے کے اعظے روز سیف اور سونیا بنی مون منانے اسلام آیاد، مری، محورین وغیرہ ک سر کو مطے گئے ، ایک ہفتے کے اس بنی مون جرید میں ان دونوں نے خوب انجوائے کیا، ایک دومرے کے ماتھ رہ کر ایک دومرے کو زیادہ بہتر طریقے ہے جھنے کا موقع ملا انہل اور ایک دو ہے کی سنگت میں دولوں استے خوش ہے جھے المين عنت اللم كى دولت في كى مور سيف كى ي انتها حبتیں سونیا کومغرور ومسرور بنا رہی سیں اور سونيا كى معصوم اور حيا آميز جابت سيف كيمن من ہریل جاہتوں کے نے محول کھلا ری می و دونوں ایک دوسر ہے کویا کر بہت خوش تھے ،سیف نے سونیا کو شایک بھی کرائی، دونوں نے اپی د معیر ساری تصویرین بھی عیجیں ، خوشی ، محبت اور اطمینان ان دونول کے چروں سے عیال تھا، والهي كوان كادل توخيل جاه رباتها مرججوري محى سیف آفس ہے اتنی چشیاں جیل کرسکتا تھا اور سونیا کو بھی بو نیورشی جانا تھا سوخوشکوار یا دوں کے

تکال دیا گیا ہے کیونکہ اس نے بوغورش کی ایک اڑی مہوش کو بھیگا کراس ہے اس کے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی اور مہوش کے گھر والول خاص كراس كے باب اور بما تيوں نے يونورس آكر بهت بالكدركيا فعاء يرسل آفس ميل تو ژ پھوڑ بھی کی تھی اور بر سپل کو برا بھلا بھی کہا تھا ان يراس معالم بي الوث مون كا الزام بحى لگایا تھا، لاندا بوغورشی کے بورو نے ایک توری مِنْتُكَ بِلانِي اوراس مِن بِدِ فِيهِلُهُ كِيا حَمِيا كَمَا تُوراور مہوش کو یو نیورش سے خارج کر دیا جائے اور مبوش کے باب اور بھائیوں کے خلاف یو نیورش یں ہٹکامہ آرائی اور برسیل سے بدعمیزی کرنے بر قانونی جارہ جونی کی جائے اور اس فصلے براوری مل کیا جائے اور پھرا یہائی کیا گیا۔

''چلو میرتو احیما ہوا ہو نیورٹن کی ایک فکرٹ اور برے آدمی سے نجات مل کئے۔" مونیا نے ساري كياني من كركيا تفا-

اوراس بات برالله كالشرادا كيا تعاكماب اے بونیورسی میں اس فلرٹ انور کا سامنا تہیں كرنا يزع كا ورندوه لو لسورْے كى ليس بنار ہنا تھا، صد شکر تھا کہ اس سے نجات کی تھی۔

زعر کی اینے معمول پر آئی ملی مونیا اور سیف اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، شادی کے بعد رشتے داروں کے ہاں ادر دوستوں کے کھر روالوں پر جی مرحورہ وہ دولوں وقت بہت تیزی ے گزرر ہاتھا، شاہدا میں وقت کی میں نشانی ہے کہ وہ جلد گزر جاتا ہے، مونیا کے ایکزامزختم ہو کئے تھے اور اوحر تعمان ملک اپنا مقدمہ جیت کے تے، ریاض بث کے ظاف بولیس کو کائی جوت ال کئے متھ اور اس کے دوسرے سامی جو تعمان ملك كو ۋرانے، وحميًانے كا كام كررہے تھے وہ بی بولیس کی گرفت بن آئے مصاور بولیس کی

چھترول میرانہوں نے سب پچھ یک دیا تھا ،تعمان لمک کوان کی قیکٹری واپس ل کی تھی اور آج ہے انہوں نے فیکٹری جانا بھی شروع کر دیا تھا ،سونیا اس خبر کومن کر بہت زیادہ خوش تھی ، امتحانات مجمی فتم ہو گئے تھے اس کا ارادہ کھیدن ممایایا کے کھر جا کررے کا تھا،اس نے سیف سے ذکر کیا تو وہ مسكرا كرمنجيده ليجيج مين بولا\_

ِ ''نو بانی ڈئیر، رہے کی اجازت تو آپ کو جین کے کی بال آپ مرروز میج سے شام تک اینے میکے میں وقت بتاسلی ہیں۔'' " بجھ سے شام کے پایا تو آئس میں ہوتے

"جم بھی تو آفس ہوتے ہیں اور آفس سے جم واليس كمر آكرآب كويل ويكنا عايي بي، آپ جائی ہیں نال'' سیف نے مسکراتے ہوئے اس کے یالوں کو چھیٹراا دروہ مسکرادی۔

" وانتي يول بث ويس از ناث فير ش ا شادی کے بعد ایک ہار بھی میکے رہنے کے لئے میں کی کل سنڈے ہے ہم آئ رات کو حلتے ہیں نال یا یا کے کمرکل بورا دن وہیں کزار میں گے رات میں واپس آ جائیں مے ایسا تو ہوسکتا ہے ناں؟" سونیا نے سنجید کی سے جویز بیش کرتے

'' کیکن آج رات کومیراایک بزنس ڈنر ہے ان فیک میلے مینگ ہے اس کے بعد وز ہے اس کئے میں آج رات کے لئے اوے میمل مہیں مول گاء ان يولس و ترزيش رات كاليب محى ت جاتا ہے۔" سیف نے کھیانا سا ہو کرا عی مشنگ کے بارے میں بتایا تو وہ مند پھلا کر ہو لی۔ مواوکے فائن '''

موسوني؛ ناراض مت ہونے لي، چکو تیار ہو جاؤ میں مہیں پہلے جان کے محر ڈراپ کرتا ہوا

2014 5 124

الیم کے ساتھ وہ دونو ل لا ہور دالیں چلے آئے۔ عما يايا ان دونول كوايك ساتھ خوش و مكھ كر اور خاص کرسونیا کے چیرے پر ہلی مسکرا ہداور خوتی و کی کرروح تک سے سرشار اور مطمئن ہو کئے تھے اوراللہ کے حمنور مجدوشکر بچالائے تھے کے ان کی لاڈلی بیتی اینے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے انہوں نے سونیا اور سیف کے دائی ساتھ اور خوشیوں کی دل سے دعا تیں ماتی تعیں۔ سونیا بوندرشی تی تھی اور سیف اینے آئس جلا کمیا تھا، نعمان ملک نے بولیس سے دابطہ کر کے ریاض بث کے خلاف ورج کرانی کی ایف آئی آر کے بارے میں کی کئی جی رفت سے آگاتی حاصل کی اینے ولیل ہے بات کی ، فیکٹری ال کی ورخواست برنيل كردى كئ تفي تأكه رياض بث کونی ضروری فہوت اور اہم دستاد بزات وہال سے عائب نہ کر سکے دریاض بٹ کو بولیس کرفتان مہیں کر سکتی تھی <u>کیونکہ اس نے صاحت میل از</u> کرفناری کروالی تھی وہ بہت جالاک، شاطر اور سازی آ دی تفارنعمان ملک کی تیکٹری، جھمانے کے ذریعے تعمان ملک کی گاڑی کو چھ مڑک کے روك كركن يوائحث يرابنا الزام اور مقدمه والين لين كاحم ديا تما اورايها ندكرن كي مورت شك نعمان ملک کوجان سے مار دینے کی دسمل بھی د**ی** تھی اور تعمان ملک نے اپنی ہمت مضبوط رکھتے بوعے بدیات اور ساری صور تحال ہولیس کو بتا ذک تھی اور پولیس نے انہیں تحفظ دینے کی لیقین دمانی کرائی می ۔

سونيا كاني ونول بعد يو نيورش آئي مى اوروه بھی اپنی شاوی کروا کے تو اس کے کلاس فیلوزہ اساتذہ اور ودمتوں نے اے کیرلیا تھا، سونیا کو شادی کی مبارک با ددی مجی اسے اس کی دوست ثمرہ نے بتایا کہ انور کو بالآخر اس یو بنور کی ہے

آفس چلا جاؤں گا راہت کو تھے دیر ہو جائے گی اس کئے تم بے شک الملی وہاں رک جانا میں کل شام تك مهميل ليخ آ جاؤل كا،اب تو خوش موجاؤ مار'' سیف نے فررا مسطے کا حل چی کرتے

' بی بی بی ا' سونیائے داشت لکال کر کھا " بونائی گرل-"سیف نے اس کے سریہ

" تعمان لاح" جائے سے مملے وہ پر کیک اور مٹھائی خریدنے کے لئے چلے آئے ، خوشی کا موقع تھا کے پایا کوان کی فیکٹری، ان کا پرکس والهن ل كيا تعاتو سيف كوخالي ماتحد جانا مناسب تبیس مگ ر با تعاای لئے بیکری کارخ کیا تحالہ

"او بائے سونیا لیسی ہو؟" سونیا کو کسی نے بری بے بھنی سے خاطب کیا تھا، مونیا کے ساتھ ساتھ سیف بھی جیران ہو کر آواز کی سمت مڑا تھا، مونیا کی تظروں کے سامنے انور کھڑا تھا، براؤن رنگ کے کرتا شلوار، تھے میں وہی آ دار وی جک ائی آتھوں میں کئے اسے دیکھ کر بہت مسرور اغداز میں محرار ما تھا، تقریباً دس ماہ بعد وہ اے و مکھری تھی ، آ تھیں جرت اور دل بیزاری سے بحرمیا تماس کمیے ،سیف نے شاکی نظروں ہے سونیا کواورا نورکودیکھا تھا۔

" کیا ہوا؟ پیجایا تیں مجھے، ارے بھی میں انور مول تم مجمع بحول كئي؟"انورنے بے تطفی ے اپنی شامائی کا تعارف کرایا تھا، سیف ان دونوں کی انجھن آمیزنظروں ہے دیکھر ہاتھا۔ ووتم مجمى كوئى مجولنے والى چيز ہو۔" سونيا نے ذراسام مراکر کہا، کہے منی خیز تھا، سیف نے چونک کرمونیا کودیکھا تھا۔

"اوه رتبلی" انورا یکدم بهت خوش بوکر

ا خلا قاً مبار کمیاد دی ، سیف ان دونو ل کے 📆 خود كومس فث محسوس كرر بالتحاء غصه بين بحرر بالتحامكر جُدِ كَا لَمَا ظُرِ مِنْ مُوسِدُ هَا مُوسَى تَعَارِ "شکرید" انورنے بے دلی ہے مسکرا کر

"اب توحمبين سدهرجانا جاہيے، بيتي ك ماپ بن محنے ہو اب دوسروں کی بیٹیوں پر نظر ر کھنا ، فکر مث کرنا چھوڑ دو۔ "سونیانے مشورہ دیا، وه بےزاری سے بولا۔

''ہاں یار کر تو رہا ہوں کمر کی مرفی پر

" کھر کی مرقی برگز ارا اللہ کا شکر اوا کر تے ہوئے کیا کرواور یہ ار" کر کر مجھے مت مخاطب كرو، لي كاذ آتي ايم ناث يوئيريار، بوآر ماني يو نيورشي فيلوايندُ دينس اٺ "

"میتم مجھے سمجھاری ہویا اسپٹے ہز بینڈ کو بتا ری ہو؟ "انورنے مکاری سے ہس کرکیا۔

'' فير حِلنا بون مهين بحي شادي مبارك بوء شادی پر مدعو نه کرنے کا حکوه رہے گائم ہے، وسے تم شادی کے بعد ملے سے زیادہ حسین موعی مو، او کے فیک کیئر یائے۔" انور ئے تعلقی سے ا ٹی بات ممل کر کے بیکری سے باہر نکل کمیا۔ " تو يه مسٹر انور، تمہارا يو نيورشي فيلو تھا۔" سیف نے شکی کیج میں کہاتو سونیانے چوتک کم اس کے جرے کو، آئموں کو ویکھا جہاں فیک

یے ساید منڈلا رہے تھے اور بے اعتباری کے 💘 گازرے ہتے۔ "جي" سونيا بولي۔

" بونورش فيلو جوآب ہے عمر ميں كاني بيزا جی ہواس ہے اتن بے تطفی سے اور تنصیلاً ہیلو ہائے تونہیں کی جاتی۔''سیف کالبھیاس کے ٹنگ ک چغلی کھار ہا تھا،سونیا کودھیجا **لگا تھا۔** 

و مطلب؟ " سونیائے یے سینی سےاس کی شکی آنگھوں نیں دیکھا۔ "مطلب، مجمولو ہے جس کی بردہ داری ہے۔ " سيف نے نہايت سنجيره اور سياث ليج

''اوہ بھی تو تم مجھ یہ شک کررہے ہو ہے نا۔ " مونیا نے وکہ سے کہا اور غصے میں اسے "أب"كي بجائة تم كياتمار

" دوران تفتكو جب الرحمر ليكن جيسے لفظ آنے لکیں ناں تو جمیں سمجھ لیما جا ہے کہ معاملہ گڑیزے، دل میں کہیں فک کی درا ڈیڑ چکی ہے اور بے بھینی و بے اعتباری کی آگاس بیل جز پکڑ چکی ہے۔" مونیائے شجید کی سے کہا۔

· سیف نظریں جرا کمیا اور آھے بڑھ کر بیکری والے کو بلی ادا کرے کیک اور مشانی کے وہے اٹھائے اور بیکری سے باہر کی جانب قدم بڑھا ویے، سونیا می افسروہ دل کئے اس کے چھے چلتی ہونی آنی اور گاڑی میں بیٹھ کئی، سیف نے ڈرائیونک سیٹ سنجال کرگاڑی اسٹارٹ کردی۔ ''مونیااتم میرے ساتھ خوش تو ہو تا؟' سیف نے گاڑی چلاتے ہوئے سامنے سڑک پر تظریں جما کراس ہے ہوجھا، لبجہ منگ ہے ہمیگا

"اب سے مملے تو تم نے مجھ سے میسوال

"اب سے مملے منرورت بی محسوں ممل ہوئی تھی، خوتی تہارے چرے سے چھلتی تھی آنکموں ہے چیکتی دکھائی دیجی تھی یا شاید میری بی نظر کا دھوکا تھا۔'' سیف نے بہت سجیدگی سے جواب دیا، سونیا کا دل یاش یاش موکیا اس کی بات من کر، وہ اس کی باتوں کے مطلب کو مجھ رہی ا

2014 5 127

"ميث باني بزمينڈ" سونيا اس كا تعارف سیف سے کراتے ہوئے ادر سیف کو بھی ای ے متعارف کراتے ہوئے بولی۔ "سيف ان ے كے يہ ين الار الونيورش كےموسٹ يالولرفگر اور سب سے زيادہ ظر کی اور فلیز مک میں (خوشا مرنے والا) اور ہر خوبصورت لڑ کی ہے افیئر چلانے کی کوشش كرنے والے جناب انورمها حب!" "تم ہے بھی۔" سیف کا انثارہ انیم چلانے کی طرف تھا، سونیانے نارل انداز میں مسراتے ہوئے جواب دیا۔ " ہاں انہوں نے کوشش تو بہت کی تھی ۔" "تو كيا ميري كوشش كامياب تين بوليا تھی؟" انور نے جان پوجھ کر اے پریشان كرنے كے لئے بير سوال كيا تھا۔

" تمهاری کوشش اگر کامیاب ہوئی ہوئی تو اس دفت ميرے ساتھ تم ہوتے، سيف الرحن ملك بيس موتے " سونيا نے سنجيد كى سے جواب ديا تووه بنس يرار

''تم ساؤ آج کل مس کے چکر میں ہو بلک یہ کہنا زیادہ میجے ہوگا کے آج کل تم نے کس لڑ کی کو چگردے رکھاہے؟ مہوش کوچھوڑ دیایا.....؟"

"ارے کیس یارا وہ تو ہوی داؤی ( عمری) اثر ورسوخ والی لیملی ہے تعلق رفعتی ہے اے چھوڈ کر جان ہے ہاتھ تھوڑی دھونے تھے مجھے اس کے باب اور بھا یوں نے مجھے مھنے میکنے پر مجبور کربی دیا آخرادراب تو میری دو یاه کی ایک جگ مجی ہے اب تو ئے لگام کموڑے کولگام ڈالنی بی

محی ''انورنے بے بی سے بتایا۔ " بہت مبارک ہو بیٹی گی۔" سونیا فی

اس پرسیف کااس په ځک کرنا اسے ای عی محبت رشرمسار کرر ہاتھا، اس کی آنھوں سے بے اعتبار آنسو بینے کیے اور وہ اینے بیڈی کی لیٹ کی اور بجول کی طرح رونے لگی۔

وول اور اوری ایمان

داری سے سیف کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا، کتا جانا

ے اکٹیل اور وہ ایک ڈراک بات برائی میری

دونوں کی محبت اور جانبت بھول کر جھے سے النے

سید ھے سوال کرنے کیے، بیمر دہمی بھی حورت پر

المل طور براعتبار تبیل کرتے ، ہمیشہ شک کا خانہ

الگ سے رکھتے ہیں، بوی کی ساری فیش،

فدهيس سب ايك على مين بهلاكراس يرفحك اور

ے اعتباری کی مہر لگا دیتے ہیں، سیقی ہے تو مجھے

الی تو قع تبین تھی سیفی تم نے اجھا نہیں کیا جھ

۔ اس طرح بات کر کے کیا سمجھاتم نے میں

کوئی الیمی ولیمی کڑ کی ہوں ، بہت پر ہے ہوتم سیقی

بہت برے ہو۔" وہ دل عی دل میں خود سے

یا تیں کرتی رہی،روتی رہی اوررات کے کسی پہر

رات کے دون کی رہے تھے جب سیفی اینے

برنس ڈرے والی یرسونیا کے لئے سرخ تازہ

گلابوں کا ملے اور موری کا ایک کارڈ لے کر

"تعمان لاج" مينيا چوكيدار في اسے بيان كر

کیٹ کھول دیا تھا، وہ اپنی کاڑی کھڑی کرکے

اوری می اس کے چرے یر بجوں کی می

معصومیت اور آنسووس کی اور رمتی موجود هی جے

دیکھ کرسیف کا دل تڑپ اٹھا اور اینے رویے پر

اینے گفتلوں کی بے اعتباری مروہ اندر تک ہے

شرمسار ہو گیا اس نے کے آستہ سے سونیا کے

سر ہانے رکھا اور اس کے قریب بیڈ کے کنارے

سونیا آڑھی تر کھی بیڈیر بے خبر، بے سوھ

اندرسیدهامونیائے کمرے میں چلا آیا۔

ان كي آنگولگ گي۔

د مونیا!" سیف آداز دیناره گیا ده کیک

''اوگاڈ! میں نے سونیا کو ہرٹ کر دیا ،لیکن وہ آدی گئی بے تعلقی ہے مونیا سے با میں کررہا تھا مجيدتو بات ہو كى ، ہاں دہ قلرث ہے تو كيا سونيا کے ساتھ بھی فکرٹ کیا ہے اس نے؟" سیف

" یا کل ہوئے ہو کیا سونیا پر شک کررہے ہوں کیا اسے جانتے کیل ہوتم؟'' ول نے اسے لاً وه مونث كافي لكا اور كازى كارت اي آفس کی جانب موژ دیا۔

مونیا کود کھے کرممایا یا بہت خوش ہوئے تھے

جا ہیں سلوک کر سکتے ہیں میرے ساتھ میں اف تك مبيل كهول كى اليكن ذيك مات نتا دول آب كو خک محبت ادر مان دونول کا وجوداورامکان حتم کر دیتاہے۔" سونیا اپی ہات ممل کر کے رکی میں تھی جزی ہے گاڑی ہے ار کر کیٹ سے اعدد جل

اور مشانی بھی گاڑی میں تی چھوڑ کئی تھی جوسیف نے جلدی سے کیٹ کیر کے ہاتھ اغر جحوالی

کاڑی میں بیٹا سوچ رہاتھا۔

سونیا کومنانے کا کام آفس سے والی ی كرنے كا موج تما جانا تما كے اس وقت و دونوں بی دونی طور پر ویسیٹ ہیں للمذا اس وقت مجريمي كمن سنع كاكوني فائد والل تعال

مونیا نے ان برانی افسرد کی ظاہر میں ہونے دگی اوران ہے خوب خوتی خوتی یا تلمی کیں، رات کا کھانا کھانے کے بعدلی وی لاؤرج میں بیٹے کران وونوں کے ساتھ کائی ہتے ہوئے کب شب فا اور رات کے بارہ بجے وہ اینے کرے میں آگ جاں وہ شادی سے پہلے رہا کرتی تھی، ا چيزوں کو د ملحتے ہوئے سونيا کا دل مجرآيا اور آن جو کھانور کے بیکری میں اچا تک ل جانے پر

یر بدیر کمیا ، سونیا کے چیرے میر دیستی زلفوں کے تار امراحت فرما رہے تھے سیف نے بہت احتیاط اور نری ہے اس کے جرے مرسے انہیں مثایا نری سے ایں کے محالوں کو چھوا تو اس کے آنسودک کی اینے ہاتھ کے کمس پرمحسوں کرکے یے کل وقرار ہو گیا بھر اس نے اس کے سکیے ر ہاتھ چھرا تکیہ جی اس کے آنسودس کوائے اعرر جذب کیےان کی کی کا احساس دلا رہا تھا۔

" بہت براہون میں اعی سوتی کورلا دیا میں نے، پیائبیں کتنی دریک بوں اسکیلے میں رو کی رہی مو کی ، میں اس بر فنک کیا بھی تو کیسے؟ جب وہ اس محض کا تعارف ایک قلرن آ دمی کے طور ہر کرواری تھی اوراعماد ہے کرواری تھی تو مجھے کیا منرورت تھی خواہ مخواہ کا شک کرنے اور بے کئے سوال یو چینے ، احمق ہوں میں جھی ،سونیا کی استے مرمينوں کی محبوں کو نظر کا دھو کا فریب کہدویا میں نے ، کتنا و کو موا مو کا سوئی کو۔ " وو بے سینی سے اس کے چرے کود کمیتے ہوئے دل میں مو گفتگو تھا خود ہے اور بے اختیار ہی جھکا اور اس کے گالوں یراہے پیار کے پیول کھلا دیئے بسونیانے تسمسا ئررځ چيمرليا تعا۔

'' سوری سوئی، آئی لو ہو۔'' سیف نے زیر لب آ جمتلی ہے کہا اور اس پر ایک بھر یور نگاہ ڈال كر كمرے سے بى ميں " تعمان لاج" ہے بھى إبرنكل مميا اين كمر''رحن ولا'' جانے كے لئے منع سنڈے تھا اور چھٹی کا می<sub>ہ</sub> دن وہ خوب سو کر کزارنے کے موڈیش تھا۔

سيح كے بياڑھے مات نگارے تتے جب سونیا کی آ تکه کلی، اے گلاب کی خوشبو سائسوں هِي اتر تِي ہو تي محسوں ہو تي تو گردن محما کر ديکھا سربانے سرخ گلابوں کا گلدستہ میک رہا تھا وہ ا یکدم سے پوری طرح بیدار بوکر اٹھ بیٹی ۔

20/4 5 129

'' دھوکا ..... یا شاید ..... او کے ..... او کے مسرْ.....سيف الرحمن! آب كي ماتول يرجه حیرت بین ہوری کیونکہ شک کرنا تو مرد کے مزاج میں شامل ہے، یہ کامن میں میں میں اور ہے۔'' مون خود کو نارق رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بهت سنجيده اورسيات سليح من بولي-

"ميل كامن مين تو ميس جول مونيا-" وه 

ه میں ہمی اب تک یمی سمجھتی تقی، شاید ہر الركي الي محبوب شو جركو خاص عي جھتي ہے، بہت د کھ کی بات ہے کہ مہیں میری فوشی ای نظر کا دھوکا للتي ہے اور ميري سياني ، حبوث لتي ہے، ميري محبت بھی مچرتو فریب ہی محسوس ہولی ہوگی تا۔' "سونیا آنی ایم سوری، میرا میمطلب میل

"م لو مچھ بھی کہد سکتے ہوسیف\_" سوٹیا اس كى بات كافت موئے سائ آواز من يولى، لیج میں کربناک چھلک رہی تھی، سیف نے گاڑی" نعمان لاج" کے کیٹ کے قریب لاکر

وو مهرس جق ہے تم مجھے بھی کید سکتے ہو، كيونكه مجه مراحسان جوب تمهارا اوراحسان بهي کوئی معمولی مبیں ہے تم نے میرے میرت کھی ك حيت بھين جانے سے بحال ، ان كا قرض ادا كيا ب مهار ع ديري في البيل ان كا برس والیں دلانے کے لئے ان کی میلی کی ہے اور سب سے بڑھ کران کے برے حالات میں ان کے کندھوں سے بینی کا بوجھ بھی اتارا ہے، کم احمان توجیل کیا آپ نے ہم برتو اس کے برلے من آپ جھے جوجا ہیں کو ملتے ہیں، جیسا

## ال موما في قلك كام كي الما ELIBERTHAD &

💠 میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنگ 💠 ۇاۇنگوۋنگ سے پہلے اى ئېك كايرنث پر بويو ہر پوسٹ کے ساتھ 🚕 ہیلے سے موجو دمواد کی جیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

💠 مشہور مصنفین کی گت کی تکمل رہنج الكسيش 🧇 ویب سائٹ کی آسان براڈسنگ 💠 سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ خہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز 💠 ہر ای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت سے 💠 ما ہانہ ڈا تجسٹ کی تثبین مختلف سائزون میں ایبوڈنگ سېرىم كواش، نرش كرالش، كمپريند كوالي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تلمل رہنج

﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے

کے لئے شر نک نہیں کیا جاتا

و حدویب سائث جہاں ہر كماب الورنث سے بھى ڈاؤ مكو ڈك جاسكتى ہے 📥 ۋاۋىلوژنگ كے بعد يوسٹ پر تبھرہ ضرور كري

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہے ری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر تمتعارف کر انتیں

Online Library for Pakistan





"الله بل حافظ ہے اس ملك كا تو " سونيا

" اوہوا سے کیا صبح صبح ہے ول جلانے والی خرین سنانے کیے سکون سے ناشتہ کریں، ہم سوائے وعا کے كرمجى كيا سكتے بين؟ الله ياك سب کو اپنی پٹاہ میں رکھے'' ڈائزہ ملک نے عائے کا سیب لے کر کیا تو دونوں ایک ساتھ

" آمن " اي وقت نعمان ملك كا موبائل زیج اثھا، انہوں نے ویکھا اسکرین پر دخن ملک کا نام جعلملار ما تتا۔

" بمائی صاحب کا فون ہے۔" یہ کہتے ہوئے مسراتے ہوئے انہوں نے اپنا موبائل

آن کے کان سے لگا تھا۔ "اللام عليم بمالى جان كي مزاح بن؟" نعمان ملك في خوفتكوار مود من سلام كرتے ہوئے ان كى خربت دريانت كى اور جواب میں نجائے رحن ملک نے ایسا کیا کہ دیا تھا كەنعمان بلك كے مونٹوں كى مسرامت يكا كيك غائب ہوئی می اور چرے کارنگ تن ہو کیا تھا۔ " مُحک ہے ہمائی جان ہم چی رہے

میں۔" یہ کہ کرلعمان ملک نے موبائل میز پررکھ وياادرسونيا ي طرف ديكها جواينا جين حتم كر چلى مى اب فرانى اغره اور يريد كمارى مى -"مونیا بینے آپ جلدی سے ناشتہ ختم

یس پر ہمیں اس طانے۔ "تعمان مک نے ترم مرسجيده للجيمن كهاب

''کہاں چلنا ہے پاپا؟'' سونیا نے انہیں

''رحمٰن بعالی کا نون تعایقینا ان کے کمر عل جانا ہوگا تھیک کہدر بی ہول میں بہس رحن بعالی نے می بلایا ہے تاں۔ " ذائرہ كل نے جائے ح

'' به پیول بها*ل کون ر که کر گیا ہے؟*''مونیا نے خود کلامی کی اور محمولوں کوناک کے قریب لیجا كر كمراسانس ليتے ہوئے چولوں كى خوشبوكوائے اندارا الاراتعاءاس كے بونث مترار ہے تھے مجلّے میں رکھے چھوٹے سے کارڈیراس کی تظریر کی تو اس نے جلدی سے کارڈ ٹکال کر کھولا واس برنیلی روشنائی ہے لکھا تھا۔

وحسونیا آئی ایم سوری ، من بهت برا بول پليز معاف كرود ناه آني ايم ريلي ويري سوري، اینژلو بوسونج \_''تمهارامعانی کا طالب،تمهارا ادر صرف تههاراسيقى-

" چلومعاف کیاتم بھی کیا او کرو سے کر کس لونک وائف ہے معانی ماغی میں سینی میں اتی جلدی مانوں کی تو مہیں کھے تخرے تو دکھاؤں کی، ناز بھی اٹھواؤں کی اور تم کوستاؤں کی بھی اب جی بھر کے۔" مونیانے مسلماتے ہوئے ول میں کہا اور خوشی خوش اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی وہ اليني بي محى وراس بات يريان جانے والى مجيموني ی معدّرت بر راضی ہو جانے والی بر خلوص اور محبت كرنے والى لاكى مى ووجىمى اتى آسانى سے اس نے سیف کومعاف بھی کردیا تھا۔

وه تيار بوكر ۋا كنگ بال مي آگئ جهان مما یایا نامنے یراس کے منظر تھے، ہمی خوتی انہوں فے ناشتہ شروع کیا، نعمان ملک انحبار کی سرخیاں یر در ہے تھے اور انسوس کا اظہار کرد ہے تھے۔ " كيا ييخ كا اس ملك كا؟ كيس بم بانست ہور ہے ہیں تو کہیں ٹارگٹ کلگ ہے، اعرصاد مند فارکک الوث مار کا بازار کرم ہے برطرف ارات پھر قائر نگ ہوئی ہے ابھی نیوز میں بتا رہے ہتھے کہ یا ی آوی جان بی ہوئے ہیں اور تین شدید زخی ہیں، کمرے لکنا محال کرویا ہے اس دہشت

20/4 5 130

ال وما في قات كام في وال EVIBLALBURGOR

ہر پوسٹ کے ساتھ

💠 مشہور معتفین کی کُتب کی مکمل رہے

ساتھ تبدیلی

الگسيئش 💠 🚓

💠 ڈاؤنگوڈنگ ہے پہلے ای کب کا پرنٹ پر پو یو

ان نک کا ڈائر مکٹ اور رژیوم اینل کنک 💠 🚓

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فا مکز 💠 ہراک ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت \_ اہانہ ڈائنجسٹ ی تنین مختلف سائزون میں ایلوڈنگ ميريم كوالثي، نار ل كوالني ركبيرية . كوالتي

💠 عمر ان سيريز از مظهر کليم اور ابن صفی کی تعلمل رینج

ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ خیس کیاجاتا

We Are Anti Waiting WebSite

🥎 ویب سائٹ کی آسان برازسنگ

﴿ سائث بِيرِ كُونَى تَجْمَى لَنْكَ وْبِيرٌ خَبِينِ

واحدویب سائط جہال بر كتاب تورنث سے مجى ڈاؤ محود كى جاسكتى ب

الله والألكودُ لله الله المعديوسة يرتبهره ضرور كري

ڈاؤنلوڈنگ کے لئے لہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کر انتیں

## MAYALLER OF CHERTY CONT

Online Library For Pakistan





كرتي جوئے كھا۔

" ال من ذرا تيار بوجاؤل آب بحي عليه میرے ساتھ کچے ضروری بات کرتی ہے۔" تعمان ملك كرى كمسكا كراتمت موئے بولے اوران كے چرے کی سجید کی کو بھاتیتے ہوئے ذائرہ ملک بھی المركز ان كے سيجيے جل ديں، جيني ويروه وولول تار دو کرآئے سونیا ناشتہ کر چکی می وہ تنوں ایک ساتھ گاڑی میں نظے تھے ، سونیا کوسیف سے ملنے اوراہے ستانے کے خیال سے بی بہت لطف آرما تما تمرجب اس نے گاڑی کارٹ کمر کی بجائے کسی اور رائے کی جانب و یکھا تو انجھن میں پڑ كَنَّى، مما يايا دولول بهت سعجيده خاموش اور یر بیتان دکھائی وے رہے تھے، بالآخروہ تھبرا کر ان سے پوچھ بی پیتی ۔

"مما، يايا بم كمال جارم إلى؟" \_ " بوسیلل " نعمان ملک نے آ بھتگی سے

" د بوس ..... بال " سونیا کوا یکدم سے جسے شاك لكا تما، سيف كا چرو اس كى نگامول ميں محوم کیا وہ مچول، وہ کارؤ، سونیا کا ول انجانے خوف ہے دھڑ کنے لگا تھا، وہ مزیدیایا سے نہ خود پہر یو چھ کی اور نہ ہی یا یا نے اسے پچھ بتایا تھا، مگروہ اتنا توسمجھ ہی تئی تھی کے سیف کے ساتھ کھے برا ہوا ہے، کیا؟ ای کے آگے تک موجے ہے بی اس کی ساسیں بند ہونی جاری سی مجه ديريس وه جناح موسيل من موجود تعے وہاں بھی کرتو جیسے سونیا کی روح بی فنا ہوئے كوسى، رات كى كى فائرنگ مين بلاك مون دالے دو بولیس کے آدمی تصاور باتی مقائی شرک تے ای فائر عگ کے متیج میں سیف کوشد بدرجی حالت میں ہوسپلل لایا گیا تھا،اے وو کولیاں لگی

نكال دى كئيس تميس كيكن جونكه خون كافي منيالع بو کیا تماا دراہے بہت دیرے میں ایراد فی تھی اس لئے اس کی حالت خطرے میں می ، کولی تلنے سے اس کا دایاں بازومتاثر ہوا تھاءاے خون کی اشد مرورت می ایک بول اے دوران آیریش لگ چی میں اسے مرید خون کی ضرورت می ، اولیکو کروپ در کارتھاسیف کوخطرے سے نکالنے کے

سونانے بیہ سنتے می سیف کوخون ویے کا ارادہ فلاہر کیا اور سی نے بھی اسے منع کیل کیا تھا كيونكه وه سب جانتے تھے كے سونيا اسے شوہركی زعر کی بیانے کے لئے اپنا خون وینے جا رہی

سب سیف کی محت وسلامتی کی دعا تیں ما تک رہے تھے سونیا نے بوری دو بوتھیں خون کی دى تعين اوراب اس كاخون قطره قطره زعرگى بن كرسيف كى ركول مين اتر رما تحا اورسونيا كواس ونت احماس مورم تھا كرسيف تواس كے روم روم میں با ہے، اس کے اعراق بس وی بت ہے، وی رہنا ہے، وی دحر کما ہے سینے میں ول ئى جكه،اس كى يەتكلىف كىسےات سىف كاور مجى قريب لے آنى مى اسے خود مى اعداز و كيل تما کے وہ سیف سے اتی شدید محبت کرنی ہے وہ اس ی جدانی کے تصور سے بی اس وقت کانب اسی می،خوف اور درد کا احساس اسے ایمرین اعر تو ژر رہا تما، وہ سیف کے بنا اوحوری می اوھ مونی می بدوه س شدت سے محسوس کر رہی می کاش سیف جان مکے اس کی حالت و کیفیت کے بارے س

بمتمان ملک، ذائره ملک، رخن ملک،شمسه ملک سبی بہت بریشان تنے اور تم آتھوں کے ساتھ سیف کی زعرتی کے لئے دعاتیں مانک

تھیں،آپریش کرکے کولیاں تواس کے بازوے 20/4 5 131

رے تھے، مرسونیا نے خود کو بہت ہمت وحوصلے کے ساتھ سنجالا ہوا تما وہ اینے آنسو چھیا کرشمسہ ملک کونسلی اور حوصله دینی ان سب کو بهت بهاور اورمضبوط لأكي تظرآني اورا عمد كابيه حال تو وه جائتي تھی یا اس کا اللہ جاتا تھا، وہ سب کے سامنے أنسوبيس بهانا جامتي سي

· میں کینے روشکتی ہوں؟ میرا خدانخواستہ کوئی مراتو تہیں ہے تا مینٹی انجمی زندہ ہے اور انشا الله وه زعره رب كاءمير بي لئ الجي اميدزعره ے، اگر می بھی ان لوگوں کی طرح رونے لکوں جن کے بیارے مارے کئے ہیں تو پھر ..... شکر کا کلمہ بھول جائے گا مجھے، میرا سہاگ سلامت ہے بحصاس يرالله كاشكرادا كرنا جايب شكر بالله یاک کا احمان ہے اس بروروگار کا کے اس نے میرا سہاک سلامت رکھا ہے، میر سے شوہر کونئ زنرگی عطا کی ہے، مجھے رونے کا مائم کرنے کا كوئى حق جيس ب، جن كي كمر ابرز كي إن، باب بماني، بينے مركبے بين ائيس د كي كراو جھے اپٹا سر رب کے حضور جھکا ویٹا چاہیے مجدہ شکرا دا كرنے كے لئے كراس رب نے بچھے إس وكھ ہے وو جار میں کیا، لیسی قیامت بیا ہو کی ان مرنے والوں کے تھروں میں اور میرے ماس تو زند کی ہے ابھی، ابھی امید زندہ ہے ابھی امید زعرہ ہے میں جیس روؤں کی۔'' سونیا اینے ول میں باتیں کررہی تھی اینے آب سے آتھوں کے سامنے فائر تک اور وحاکے میں مرنے والے افراو کے لواحقین نے ماتم بیا کر رکھا تھا، قیامت شاید ای کو کہتے ہیں کسی بہت اپنے کا یوں اچا تک چھڑ جانا، ہمیشہ کے لئے جدا ہو جانا ، ابدی نیندسو جانا، تی ویکار ہاہکار کچی تھی ہر طرف، زقمیوں کے زقم ترمیا رہے تھے اور مرنے والول کی موت کا ب

میں صف ماتم بچھانے والے کب تک اس ملک وا قوم کی تقدیم کے ساتھ تعلیں سے، کب تک اس ويس كي فيون من جلته مرت، بنت بولت، جیتے جاکتے انسان موت کے کھاٹ اتارے جاتے رہیں سعے؟ كب اس وطن مي فرب زبان اور صوبے کی بنیا و پر تعصب پھیلایا جاتا رے گا؟ آخر کب ہم ایک باشعوراور ہے مسلمان اور اچھے یا کتائی ہونے کاحق اوا کرتے ہوئے اتفاق اتحاواور مقيم مرمل كرين هي بحب وودن آئے گا جب ہم اس ولیں میں ون رات کے کئی نے بنا و علمے جواب وہا۔ مجى وقت ميں بے خوف وخطر كمرے وابرنكل

> ا یے بہت سے سوال مونیا کے وہاغ ش اودهم مجارے تھے، وہ جانے تننی ویران سوالوں کے نشر شبتی رہتی کے واکٹر نے آگر بتایا کہ سیف کی حالت خطرے ہے باہر ہےاور و دلوگ سیف ہے ل سکتے ہیں۔

> ، "شكر الحدوللد" مونيا كے ليول سے ب اختبار اوا ہوا تھا، سونیا شکرانے کے نقل اوا کرنے ا کوے تاب ہوئی تھی اس رب کاشکراوا کرہا بھی الو ضروري تماجس نے اس کے شریک زندگی کو اس کے بیار کو ایک ٹی زعر کی وے کرخود براجی محبت اور رحمت کا مان مزید بیزها ویا تھا۔ ۴

> سیف سب کومکراتے ہوئے ویکے رہاتھا۔ " یا اللہ تیرالا کھ لا کھ شکرے کہ تم نے بیٹے کو فئ زندگی عطا کی '' شمسہ ملک نے ول سے رب کاشکراوا کیا، سونیا سب سے پیچیے کھڑی تھی اس کی آجھیں تھلکنے کو بے تاب ہوری تھیں، وہ الیں حالت میں سیف کو و کمپر بیس یا رہی تھی سو واپس بلٹ تی، سیف کی نگاہوں نے اسے جاتے

. " توسونی ناراش ب جھے اس نے بھے

معاف نہیں کیا اب تک ۔" سیف کے ول میں اس خیال ہے ایک تیس ی اس می کار مونیا گھر چلی آئی تھی مما کے ساتھ اور سیف کے لئے سوپ بنوا کر تیار ہو کر دوبارہ ہوسیلل آئی توسيف كوريكورى روم من متعمل كرويا تفا مونیا نے سرخ مگلاب کے پھولوں کا کیے سیف کے سرہانے لا کررکھا تو وہ جرائی سے اے ویلے ہوئے یو تھے لگا۔ 'بير پيول س کئے بن؟"

" بیار کی تمار واری کے لئے ہیں۔" سونیا

' 'لِس '' جانے وہ کیاسٹنا جا ہ رہاتھا۔ ''مون بيموپ ليالو'' مونيا نے سوپ یالے میں وال کراس کے سامنے پیٹھتے ہوئے کہا وہ بیڈی بیک سے ٹیک لگائے ، ٹیم وراز تھا وا نیس باز دیری ایندٔ بلاستر کیا بواتها، چیره اس کا مرتجهایا ہوا سا لگ رہا تھا ہلی ہلی شیو برھنے سے اس کا حسن بوه مما تغامونايس برنظرتيس جياياري محى کے کہیں ول کی بے چینی و بے تالی آ تکموں کے

ور لیے اس بر حمال نہ ہوجائے۔ " بھے ہیں بیا سوپ۔" سیف نے صاف

'' تائی ای! جھے ہے تو یہ سوپ کیا ہیں دے آپ خوو ہی انہیں بلا ویں '' سونیا نے بھی اصرار نہیں کیا تھا،شمہ ملک جوعصر کی نماز اوا کرکے فارغ ہوئیں تھیں، ان سے کہدویا، سیف کا منہ

'' کیوں سیفی؟ سوپ کیوں جبیں لی

''می! بیناراش این مجھے ہے۔'' وہ بولا تظری مونیا کے چرے برمرکوز میں، شمہ ملک مسراتے ہوئے اس یر کھے پڑھ کر چونک کر

· '' ہاں اتنی ٹاراض ہے کہ اینا خون وے کر تمہاری جان بیانی ہے اس نے ۔' و مرکیا والغی؟" سیف نے حیرت سے شمسہ ملک کو و یکھا اور پھر سونیا کے چبرے میر سیمیلتے

میال اوروه مجمی بوری وو بوتلیس خوان کی دی یں اور اب تمہاری تارواری کو بھی چلی آئی ہے، ہم سب کو بہت حوصلہ ویا ہے اس نے بہت بہا ور بنی ہے میری اور تمہاری جاتار بوی ہے۔ "مس لمك في مسراتي موئ يتايا -

"رہنے ویں تال تائی ای، بتانے کا کوئی فائدہ میں ہے وکولوگ ہماری محبت برشک کرتے بين، يفين موتا لو رونا بن كس بات كا تمايه " سونيا نرویکھے بن ہے کہتے ہوئے پھولوں کو گلدان میں

" خووے بڑھ کر لھین ہے تم پر ۔ " سیف نے محبت اور تشکر سے بحری نظروں سے اسے و یکھتے ہوئے ول سے کہا تو شمسہ ملک مسکرانی ہوئی کمرے سے پاہر چلی سیں۔

" ال خوو يرجمي اييا عي يقين موكانا وُانوال

"ا تنالو شرمندہ نہ کرو کے میں خود ہے بھی نگاہ نہ السكوں، معاف كردونا جان، ولي سے ناوم مول تم سے وہ سب کمنے یر، دھی مول مہیں وکھ وے کر رالا کر۔" سیف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شرمندگی کے احساس سے چور کیجے میں کہا تو وہ

"دو حمرمیں کیے یا کہ میں روئی تھی؟" . ''جب رات کو پھول رکھنے گیا تھا تو تہار بے رخماروں پر جیکتے افتکوں کے مولی۔'' " آئے تھے والی کول گئے؟ ویل رک

2014 5 133

اعدازه رلا ربا تماء ايك بل من سينكرون كمرون 20/4 5 132

جاتے ، سو جاتے مرتبیں جناب کوآ دھی رات کو مرتبیل جناب کوآ دھی رات کو مرتبیل جناب کوآ دھی رات کو مرتبیل مرکبیل کے ۔' سونیا اپنے پرانے موڈ میں آتے ہوئے تارائشگی سے ڈافٹنے والے انداز میں جیزی سے لالی

"مانتا ہوں میری غلطی تھی جھے ٹیس جانا چاہیے تھا والیس رک جانا چاہیے تھا تہمارے پاس، چلواب معاف بھی کر دوجانی، اب کیا بچ کی جان لوگی؟" وہ انزائی اوراس کے بال بکھیر دیجے۔

''اجھا کیے لوگی؟''و مسکرادیا۔ ''سمبل، تمہاری زعر کی سے چلی جاؤں ''

'' کتنی ظالم ہوتم ہتم تو سیج بیج میری جان لوگی ابیا کرکے'' سیف نے روشحے ہوئے انداز میں دیکھا تھااہے۔

" ہاں تو میں ایسا کر بھی سکتی ہوں کیونکہ جھے پوراحق ہے تم پر۔ " وہ اسے ستانے کے لئے کہہ ربی تقی وہ بھی سے جان کر ہلکا بھلکا ہوگیا تھا کہ مونیا اسے معاف کر چھی ہے۔

" ہاں اس کئے آتو تم نے اپنا بلڈ دے کر کا دسان دیجا کی ہے۔"

میری جان بچائی ہے۔"

"میری جان بچائی ہے۔"

"میں نے تہاری جیس اپن جان بچائی ہے۔"
سونیا کی زبان سے بے ساختہ پسلی تمی اور فورا بی اسے اپنی بات کی گیرائی کا احساس ہوا تھا اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ ٹیا تھا۔

" ہائے فالم اثر کی انتی محبت پر میرا خوشی سے بی دم نہ نکل جائے ۔" سیف نے اس کا ہاتھ اس کے منہ ہٹا کر چوم لیا۔

"شُتُ ابِسِينَى! بَهِمِي يَجِمِاحِها بَعِي بول ليا ""

"ا چها، تو الجمي ا جها بول ليتا بهول -" سيف

ئے شرخ وشریر ملجے میں کھا۔ دور در در ایک

''سنو، سونیا آئی لو یو دری گی، بہت محبت کرتا ہوں میں تم ہے اور میں تو مرکبی میری جان تھے جاہوں گا، میں تمیارے بغیر زعر کی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پلیز پلیز جھے چھوڑ کر کبھی مرہ۔۔!!''

سے جا۔
" میک ہے اب تم اتی منتیں کر رہے ہوتو
میں تم پر ترس کھاتے ہوئے تہاری بات مان لیت
ہوں۔" سونیانے بہت اوا سے کیا تو بنس پڑااس
کی اس اوابر۔

"ترش کھاتے ہوئے؟" سیف نے اس کے سرسے اپنا سرکھرایا۔

''یوں کی بتاؤ جھے معاف کرویا تھاناتم نے میرے اس حادثے سے خبر سننے سے پہلے میر بے محولوں اور سوری کے کارڈ کو پڑھ کر، کر دیا تھانا مجھے معاف ''

"ہاں کر دیا تھا معاف۔" سونیانے کی کی بتا دیا تو سیف نے ایک لمبا پرسکون سانس لے کر سنگھیں موندلیں۔

" و شکر الحمد لله ، تعینک بومونی ، رئیلی آستده سمعی ایسانیس بوگا-"

''کیانبیں ہوگا؟'' ''تم پہ شک نہیں کروں گاجہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گااب ہرٹ کیا تھاتمہیں تو بیا کی کیاتو سزا کی ہے تہیں۔''

" دسینی الحجوز و بیرہاؤ جہیں کیے با چلا کہ میں نے پہلے بی جہیں معاف کر دیا تھا؟ " وہ اس کے بالوں کو سنوار تے ہوئے نری سے یو چور بی تھی۔

"مہ جو محبت ہوتی ہے تا، یہ بہت مان دیتی ہے اور جمعے اپنی محبت پر یقین عی بیش مان میں ان محمد ہے اپنی خلال تھا آفس میں جمعی منتشن

چل رہی تھی بس ای کے غصے اور پریشانی میں حمہیں ہرٹ کر دیا آئ وائم سوری آلین ،آئندہ کہیں کا غصرتم پہنیں نکالوں گاپرامس، بس جھے مجھی چھوڑ کرمت جانا۔"

مجھی چھوڑ کرمت جانا۔" "اورتم بھی جھے بھی چھوڑ کرمت جاناء آج تواللہ بی نے بچالیاتم کومیرے لئے۔"سونیااس کے چرے کو ہاتھوں میں لئے رویڑی۔

'' سیف نے اسے اپنے سینے سے لگالیااس کی آنکھیں بھی اس حادثے کو یا دکر کے چھک پڑی تھیں۔ چھک پڑی تھیں۔

"در تحبت ہی تو ہے میری جان، جو اگر ول سے ہو، تنی ہوتو نامکن کو مکن بناسکتی ہے مردے ہیں جان ڈول سکتی ہے واللہ دن ہیں جان ڈول سکتی ہے واللہ نے جا اللہ نے جا اللہ نے جا اللہ نے حال اس ملک کے ہرشہری ہر پاکستانی کے دل میں ہر مسلمان کے دل میں اپنے دلیں اور اپنے وین کی جو اس فرقہ وار بت اور جہنے والے اس کے جہنے کردی کا جاتمہ کرد ہے گی ، بس اپنے اصل وہشت گردی کا جاتمہ کرد ہے گی ، بس اپنے اصل وہشت گردی کا جاتمہ کرد ہے گی ، بس اپنے اصل وہشت کردی کا جاتمہ کرد ہے گائی رکھنا ہے اس کے جاتے دین اور دلیس سے عبت کو مان بخشا ہے ہے ہے دین اور دلیس سے عبت کو مان بخشا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہو اپنا کا اور بھیلا نا ہوگا مجرد کھنا کسے ہے

ٹوٹے بھرے، اجڑے گئے ہے، منتشر لوگ ایک ہوکراس ملک سے منی عناصر کا قلع قمع کرتے ہیں۔" سیف نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سراٹھا کر اس کے چہرے کود کھتے ہوئے ہوئی۔ ''اییا ہوگاناسینی؟"

"بال انشااللہ، آب دیکھوتہاری محبت نے مجھے بچالیا نا، تہاری اللہ سے اور جھے سے محبت نے نے تہاری محبت کا نے تہاری محبت کا مان رکھا تہاری میری زعری کے لئے مائی کی دعا کمیں تبول کر ہے، تو کیا ہم سب اپنی محبت سے دعا کمیں تبول کر ہے، تو کیا ہم سب اپنی محبت سے این ملک وقوم کوئیس بچا سکتے ؟ بچا سکتے ہیں۔" سیف نے مسکراتے ہوئے اس کے انسوماف سیف نے مسکراتے ہوئے اس کے انسوماف کرتے ہوئے کہا۔

"ہاں محبت سے ہم سب کچھ بچا سکتے ہی ا ملک بھی ، فد ہب ، امن بھی اور اپنوں سے جڑے رشتے بھی کیونکہ محبت طاقت دیتی ہے، محبت مضبوط بڑتی ہے اور محبت مان دیتی ہے۔" سونیا نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"اور جھے اپنی سونیا کی محبت ہر بہت مان ہے۔" سیف نے اس کے رخسار پر محبت سے اپنی سوکر اسے بیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو شرملے بن سے مسکراتی ہوئی آئی اور سوپ کا خالہ اٹھا کر اس کے باس بیٹہ کر اسے موب بلانے کی اور وہ گھونٹ گھونٹ آمرت مجھ کر اسے پینے لگا، آئکھوں میں محبول کے چاغ روش تھے ان دونوں کی آئکھوں میں اک ووج کی محبول کے چراغ روش تھے کے حجائے۔

**ተ** 

20/4 منى 134

2014 (135)

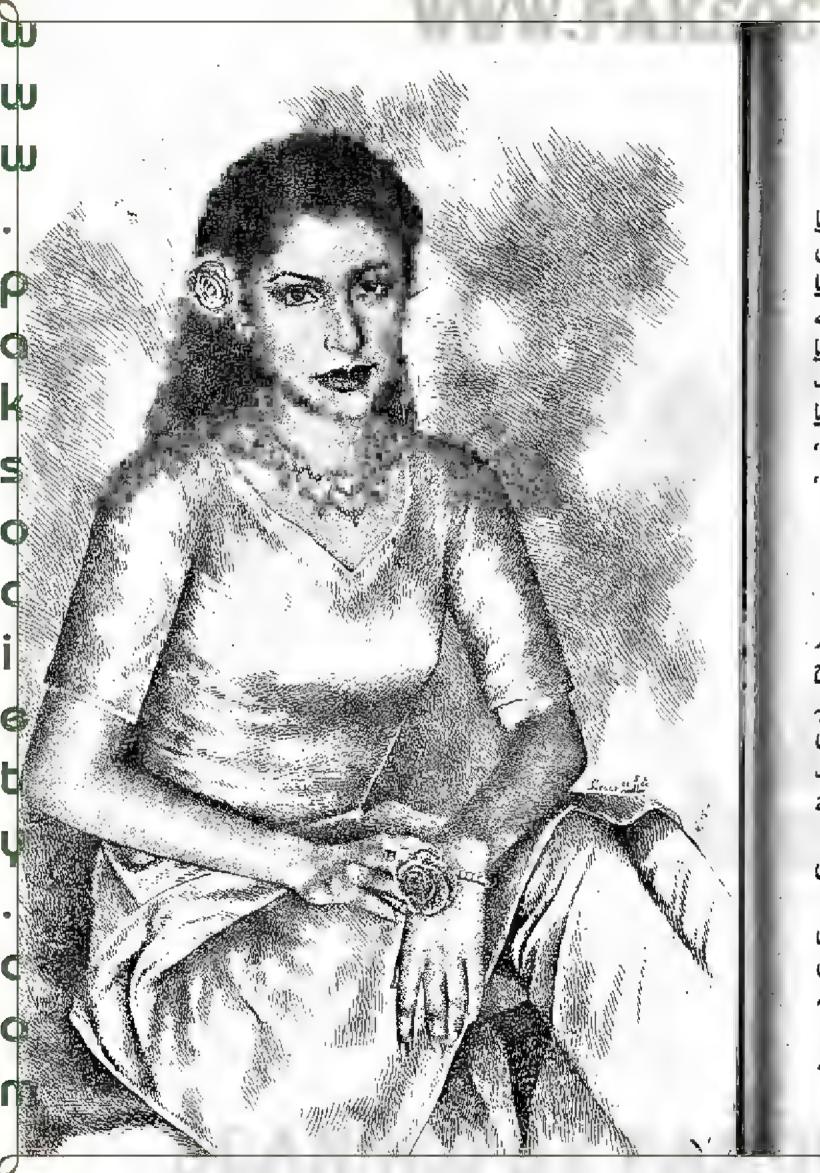



کہ فحل دار پہ کب سے شمر نہیں آیا خدا کے خوف سے دل جو لرزتے رہتے ہیں انہیں کمی کمی زیانے سے ڈر نہیں آیا یہ کہ بیس بات کمی شام کے ستارے نے کہ چین دل کو مرے رات مجر نہیں آیا ہمیں یقین ہے امجد نہیں ہے وہ وعدہ خلاف یہ عمر کہتے گئے گئی ، اگر نہیں آیا یہ عمر کہتے گئے گئی ، اگر نہیں آیا ممزل خواب ہوئی تھی اور راستے عذاب، مرزل خواب ہوئی تھی اور راستے عذاب، وہ جو چند دنوں کا کہہ کر کمیا تھا کہ لوث آئی گا،

کوئی بھی لیے جمعی اوٹ کر شیں آیا وہ خص اینا گیا گیم نظر نہیں آیا وہ خص اینا گیا گیم نظر نہیں آیا ہوا کی وہ کی دشت میں رستہ نہیں ملا کوئی موائے گرد سغر ہم سغر نہیں آیا پلیٹ کے آنے گئے شام کے برعدے بھی ہارا جمعے کا بجوالا گر تہیں آیا ہمارا جمعی کیوالا گر تہیں آیا کوئی بھی کچول مرے نام یہ نہیں آیا کوئی بھی کچول مرے نام یہ نہیں آیا کوئی تھی کچول مرے نام یہ نہیں آیا کوئی تھی کچول مرے نام یہ نہیں آیا کھی کوئی تا تی تھی پھول مرے نام یہ نہیں آیا کھی کھول مرے نام یہ نہیں آیا کھول کہ کوئید تا تا ہے جم جو بی آ کھی کھول کہ کوئید تا تا ہے جم جو بی آ کھی کھول

## ئاولىڭ

دن مینوں میں برلے تھے، مہینے سالوں میں اور وہ میں آیا تھا، دئمبر کے کہر آلود دن تھے، نہ سورج لکٹنا تھا اور نہ زعر کی کہر آلود دن تھے، نہ سورج دکٹنا تھا اور نہ زعر کی کرارت محسوں ہوتی تھی، نہ ولوں میں جاگ یاتی دلوں میں جاگ یاتی تھیں، کوئی انتظار سما انتظار تھا، اک کمک کی کمک تھی ، کی تو نے ہوئے تھی، اک کی تھی ایک محروی تھی، کی تو نے ہوئے خواب تھا اور اک جان کیوا انتظار۔ واب تھے اور اک جان کیوا انتظار۔ مردی مردی مردی مردی مردی میں میں تھا دہ مردی مردی

من میری آٹھ سالہ منی پری میرا اتنا خیال رکھتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔"اس وقت بھی اس نے جھے ہیرونی سٹر حیوں پر جیٹھے دیکے کرا عمد ہے آواز لگائی تھی۔ ''آواز لگائی تھی۔

'' آ جاتی ہوں تھوڑی دیر تک۔'' میں نے



أبستلى سااس جواب ديا تعاير

'' آپ اندر قبیل آئیں کی تو پھر میں بھی ہا ہرآ جاؤں کی۔''اس نے اپنے ساتھ میری محبت کی کیش کروانا جا ہا تھا ،اس معاہلے میں وہ بالکل این باب برگی تنی ، ش! گراس محص کو بھولنا بھی عا ہوں تو کیے بھلایا وال مرک کی صورت میں وہ مير اس ابنا آب تيور كيا ہے، ميں اتھ كرائدرآ تني، وه في دي لا وَجَ مِين لمبل مين همس كرتى دى ديمھے كى كى اور من اس كے ياس آكر بینے کی تھی ، یا ویں ہاتھ چھڑا کرایک بار پھر میرے ساہنےآ کھڑی ہوئی تعیں ۔

و الحديمي كوئي لحديقاء مكمرُ ي كي سوئيا ن چيسل ری محص اور میرے تن سے جان نقل ری می، ہاسپیل میں سب میرے یاس تھے اور میں سرخ رى مى مب جھے تسلياں بھي ديتے تھے اور ترحم مجری نگاہوں ہے بھی و مکھتے ہتھے، وہ محص جانے کہاں تھاموت اور زندگی کی کش مکش سے جس کی اولاد چنم کینے والی تھی، چروہ کھڑی جانے کب آئی تھی برگننی ہا رزند کی ہاتھوں سے چھسلی تھی کتنی ہار ہمت جواب وے گئی تھی، کتنی بار میں نے حوصلہ بإراقها جب بری اینار فیم سا وجود کئے میری کود مِينِ اس مُحْصِ كِي محبت كالمس بن كر آن سائي محل، سب اس کڑیا کو یا کر کتنا خوش تھے اور میں اس کے پھول جیسے چرے برسرر کھ کرزمین وآسان ایک کر کے رونی تھی۔

" الله كن تك تمر دالس آجادُ كل" اي جان نے کچن کی کھڑ کی میں سے جماعتے ہوئے بجھے آواز دے کر ہو چھا تھا، میں محن میں رکھے تخت پر ہے اپنی چیزیں اٹھا کر باہر بھاگنے کو پر

"اى جان! شام تو بوجائے كى \_" يس نے

بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ '' پھر بھی جلدی آنے کی کوشش کرنا۔'' ان کی آواز میں نے باہر نطقے نکلتے سی می اور پھر کا کج میں آخری دو پیریڈ میں نے چھوڑ دیے تھے اور آنی کے کھر کی راہ نی تھی۔

جس ون مجھے آئی کے کھر جانا ہوتا تھا میرا جوش اورخوش ديدني موني محي، جونكه آني كا كمر میرے کالج کے نزدیک تھااس لئے جب ہمی آلی ہے کھر کا کوئی کام بھی ہوتا وہ میرے سیر وکر ویا جاتا اور مین خوشی خوشی وه کام بورا کرتی محی،اس وتت بھی میں چھے عی در بعد آنی کے کمر میں

''اله بدلوشر بت زيو ، گري محي لتني ساور تم يدل آري هو-" پي دوساله غيال کو کود بين بھائے پیارکر رہی تھی اور بیک نے جاکلیٹ تکال کراہے دے رہی تھی جب آنی نے شربت ہے بھرا شنڈا شار گاس میری طرف بڑھایا تھا، میں نے مسلمراتے ہوئے آئی کے ماتھ سے گلاب*ی* کے کریملے نیاں کے لیوں سے نگایا تھا اور ایک ود کھونٹ اے بالنے کے بعد پھرخود یا تھا، ہم بین بھائیوں میں امجھی صرف آئی کی شادی ہوئی تھی اور اس حساب ہے غیاں ہی ہماری اکلولی اور لا ولی بھا بچی تھی ، اس لئے سب اس بر جان چھڑ کیے تھے اور وہ تھی بھی اتنی بی بیاری کہ جو بھی د بكما بيار كيه بغير ندره سكما تعاادر جاراتو وه خون تھی ہم سب اس کے لئے بہت اداس ہو جا<u>ما</u>

"آلی کیالکایا ہے، ہم سے بڑی زیردست خوشبوآ ری ہے۔" میں نے ان کے مین سے آنے والی خوشبوکوسو تھتے ہوئے ہو جما تھا۔ "أف بدكيم مبمان بن جو بغير سي شرم کے کھانے پر ٹوٹ پڑنے کو بے تاب ہیں،

مالا نکه بیرمیز بان کافرض ہوتا ہے کہ وہ خوو ہو جھے مہان ہے۔''ایرارکوتو ہالہ کی خوشبو ہتا دیتی می کہ , وحمن جان آج کمر اور ول کوروئق بخشنے آئی ہے اور وہ بوتل کے سی جن کی طرح آ موجود ہوتا تھا، آلی کی بجائے مدجواب بھی بالد کو چڑانے کے یے ای نے دیا تھا۔

والمهيس كيا تكليف سے سيميري مين كا محمر ے کی غیر کا میں اور یہاں میں کوئی مہمان میں بوں۔"ابرارکو و مکھتے عی بالہ کی آنکھیں بھی جیکئے للتي تعين، محبت كي جو آگ ايرار كے ول ميں بمانی کی شادی بر بالد کو و یکھتے ہی تکی ہوئی تھی ،اس كى تېش اب باله كوجمي جلالي تهي، ده جمي اس كي مبت میں بور بوزا ولی مولی می مید می سیج مفاکد وه آني اور غيال كي محبت مين ميني آتي محي مكران سيمحبتون يرابراري محبت كارتك غالب تقابس ی نشش باله که "باحی منزل" کی طرف سی مقناطيس كاطرح سيحق محى-

"شايد كي عرص بعد تهارا شار بهال مہانوں میں نہ ہو تمراجی تو تم مہمان بلکہ بلائے عان عی ہو۔'' دو پھراے چھٹرنے سے بازمبیل

"آنی اس بارتو میں ای جان کے کہنے ہے آپ کو کیڑے دیے آگئی ہوں ، انہوں نے استے شوق سے آپ کے لئے سلوا کرد محے ہوئے تھے، کیکن آئندہ میں جیس آؤں گی۔"اس نے ایرار کو سنایا تفااور آنی سے کہا تھا۔

"ابرار کیوں میری جن کو تک کرتے ہو۔" نياں خاله کی کود میں بیٹے بیٹے سوئی تھی ، شاکلہ نے اس کو بالد کی کود سے لے کر بیڈیر ڈالتے ہوئے ایرار ہے کہا تھا۔

"اورتم ایزی ہو کر جیٹو، میں نے کریلے کوشت بنائے ہیں اور ساتھ کیری کی میتی جنتی ،

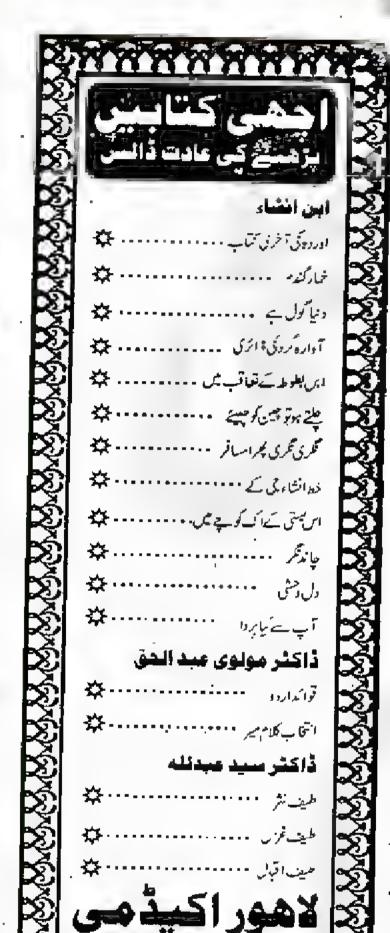

20/4 3 139

چوک اورد و بازار لا بور

رن 942-37321690, 3710797

<u>ድራዲራዲራዲራዲራዲራዲራዲራዲራ</u>

20/4 5 138

یاد ہے تا ای جان کی خاص ریسی جووہ کرمیوں یں ہر کھانے کے ساتھ بنائی ہیں اب میں بھی بهال بناتی جول اورسب کو بہت پیندآتی ہے۔'' ' ' ' نہیں آئی جھے بھوک 'بیس ہے، کھانا اب میں گھر جا کر بنی کھاؤں گی۔'' اس نے ابرار کو و کچه کرمنه مجلا لیا تھا۔

" لوميري جان من بعلا ايسے جانے دول کی اور تم نے تو شام کوجانا ہے، اجھی تو سورج سوا نیزے پر ہے، میں کھانا لائی ہوں۔" وہ کمرے ے باہر تعلیل تو بالد نے اپنا دو پیشد منہ مرتان لیا اور یڈ کراؤن کے ساتھ فیک لگالی، بیابرار کے ساتھ واضح ناراتسكي كااشاره تغاب

"رو تھے ہوتم، تم کو کیسے مناؤل بیا، بولو ناں ..... بولوناں۔"ایرار نے اس کے کان کے یاس آ کر بے سری سی تان اڑائی تھی ، دویشان کے منہ برتھا تحراب اس کے لب مسکرا رہے تھے، وہ جائتی تھی اس کی ایک مِل کی نارائسکی ایرار کی

لی تشتول میں رہے میں کنارا بول تمهیں جہال بھی ضرورت مو میں مہارا بول تو عيت يه آئي تو شب بمرس جاعر بن جاول سفر يدر تنظيم بهي تو ، تو مين متارا بنول میں روشی کی طرح تیرے رخ یہ لہراؤں مِن تبری آنکھ میں جبکوں کوئی شرارہ بنوں تو مجھ کو د کھیے کے کھل جائے پیول کلیوں سا مِن تيرے واسطے خوشيوں كا استعاره بول کہیں بھی سنجھے بھٹنے نہ دول کسی بھی طرح میں ہرائد میرے میں تیرے کئے اشارہ بول سلی ہے آسان ہے اورے اورے بادل تیرتے پھررے تھے، جو کی وقت پھھآ کے برما ا جا تک موسم نے زور دار اعمر انی کی اور ٹوٹ کر

بارش پر ہے گئی ،گرمی کا زورایک دم کیا ٹوٹا کہ کولی شے سرے سے جی افھا۔

"ای میں بکوڑے بناتی ہوں۔ 'یالہ <u>ا</u> اسے کرے سے آواز لگائی اور پین میں عمل کی تعنى، چن کي کمرکي تعلی موني تعني اور جيز بارش تعميا کے بعد رم جم بوئدیں برس رس میں استے میں بالد كے موبائل برسیج ٹون بچی سی ساز كاف ہوئے اس نے ہاتھ بوحا کرشیاف بررکھا موبائل الخایا تو اہرار کی طرف سے ایک خوبصورت کا غزل دل كا إحوال تهتي مختكنا ربي تحيي واس كالمعط موسم نے خوشکوار کیا تی تھا، اہرار کے خوبصورت الفاظ من ك محرة خوبصورت جذبات كاظما نے بہت زیادہ خوشکوار بنادیا تھا۔

میں ہرا تدمیرے میں تیرے کئے اشارہ یون

ر و منگنانے کی تھی جب باہر غیر معمولی جا حورا تھا تھا،اس نے پین سے باہر جما کے کردیکھا لو شائله آني اور فيال كود كيدكر دل باغ باغ موكي

''شائلہ خیرتو ہے،اسے خراب موسم میں ہے۔ امی جان نے میتا ل کو کوریش کیلتے ہوئے کہا تھانے اور بات که بینی کود مکیرکران سے بھی خوتی سنما**ل** حيس جاري مي -

"السلام عليكم أي جان!" اختر بماني مي كيڑے جماڑتے ہوئے اي جان كے ساميے - E 2 9: 2 5

''وعليكم السلام جيتے رہويہ'' امي جان 🚅 · ان كى سرى باتھ كھيركر دعادى كى -

"ای جان آپ کی دختر نیک اختر کا مودود ربا تمالاتك دُراسُوكا ، توجم موسم كوانجوائے كري موتے بہاں تک طِلے آئے ، ویسے بھی کل ۔ اس نے سر کھایا ہوا تھا کہ ای جان کی طرف

'' بھائی جان وختر تو سمجھ میں آتا ہے تکریہ

نیک اخر کا مطلب کیا ہے۔" بالدنے اخر کو چھٹرتے ہوئے کہا تھا۔

ووتم ببت شرير مولى موجمي "انبول نے ذراجينية بوئ بالدكوكمورا تفااور بالدنيتان كواشا كر مجن من كآئي تھي، شائله اور اختر امي كے ساتھاندر کرے میں چلے گئے تھے۔

"ہم ابن گڑیا رانی کے لئے پہلے جیس ہا تیں گے اور پھر خالہ جانی این بیارے بارے ماتھوں سے آپ کوچیس کھلائیں گی۔" بالهف نيال كوياريت كهاتمانيال مربلاكرباله كِ قريب بن بينه كُن سي

اور پھر وہ خوبصورت سا دن ہالہ کے کئے و عرول خوشيول كابينام كرآيا تما اخر بعالى اور شائلہ آئی نے ای ابو کے سامنے اہرار کا رشتہ ركدديا تفاءابرار جونكه كمركا ويكصابحا لالزكاتخا اور سب سے بڑھ کر ہے کہ اخر کا بھائی تھا اور اخرنے جس طرح شائله کوسلعی رکھا ہوا تھاا ورجشنی انچی عادات كا وو ما لك تفاء وه سب ابرار كے لئے مجي گارٹن کا کام دے گیا تھا،ابرار بھی اس کا بھائی تھا ارارنے بھی ای مال کے ملن ہے جتم لیا تھا، ایک کھر میں ایک ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی اورا برار کا کردار میں ان سب کے سامنے تھا اس کئے محض کاروائی یارسم کے طور پر اس کے مال باب نے موجے کاوقت مانگاتھا۔

" ہالہ خوش ہو۔" اس بعبلق شام کے برقسوں لحات میں اہرار کا فون آیا تھا اور اس نے تمبیر آواز میں تمام تر جذبات سے مغلوب ہو کر بالہ

ے پوجماتھا۔ ''کس لئے؟'' جب محبت مان من جاتی ب تو کیج میں ایسا فخر اثر آیا کرتا ہے وہ انجان

بن كريو حيض لكي تمي \_

مواجها يهال سب يجمد طع جوثكيا اورمحترمه الجمی یو چھ رہی ہیں کس کئے یا پھر میر نے منہ ہے سب مغناً حائتی میں۔"

" جو بھی سمجھ لو۔" وہ اثر آئی تھی، من جابی محبت کے جگنواس کے اطراف میں رقصال تھے وه روشنيول من نهاني موني كمري مي -

''ہم جلد عی ایک ہو جا تیں ہے ہمن واتو کا فرق مٹ جائے گاہ کیا مدخوش کی بات نہیں ہے۔ 'وہ بو چفے اور بتانے لگا تھا۔

" ہے کول میں بہت زیادہ" اس کی حمرنون جینی صاف و شفاف ملی ابرار ک ماعنوں کے رہتے دل تک ار کئی تھی۔ \*\*

"الماآب كمال جارى إين" من في یزی می جادر انگی طرح اوژه کر اینا چ<sub>اره</sub> بھی فتاب سے و حارب لیا تعااب میں یا ہرجانے کے کئے بالکل تیار تھی، یری نے میرے قریب آ کر

"أيك ضروري كام سے جارتى مول بياء اہمی آ جاؤں گی، آپ ریجانہ کے پاس ہیمووہ آب كوا چھے والے كارٹون مجي وكھائے كى اور مریدار تو ڈلزینا کر بھی کھلائے کی تب تک میں آ جادُل كى۔ " مين نے يرى كو يكيارا تما ورنہ وہ ضرورمير بساتھ باہر جانے كى ضدكرتى \_

"الما مجھے آپ کے ہاتھ کے بے ہوئے نو والركان بن آب زياده التصيالي بن-'' آج ریجانہ بھے ہے بھی اجھے نوڈلزینائے كى آب كے لئے ،آپٹرائى توكرو۔"ماتھ تى

یں نے ریحانہ کواشارہ کیا تھا، وہ بری کے یاس آ " آؤ بے بی ہم دونوں کی میں جلتے

20/4 (141)

عبا (140) سی 2014

یں۔"ای نے بری کو بہلالیا تعااور میں نے باہر کا راه کی گیا۔

آج ملاقات كا دن تما، برايسے ون مراس سے ملنے جانا میرے لئے سومان روح ہوتا تھاء اس کوسات سال ہو گئے تھے کمرے گئے ہوئے، سات سال کی ہر دات ہر ون اور ہر لحد میں نے کیے اس کے بغیر تڑیج گزارا تمایہ میں علی جانتی بول ياميرا خدابه

''چلو کی کی تمہاری ملاقات کا وقت ہو اللياب "ايك سابى نے مرے مرية كر زور ہے جھے پکارا تھاا در میری سوچوں کا تا ٹایا ٹوٹ کیا تھا، علی جادر اسے ذجود کے کرد اور انھی طرح لييك كراهمي هي ،اس سيايي كي تظرين جادر میں بھی میرے وجود کا ایٹسرے کر رہی تھیں، یبان کا ماحول بی الیا تھا، یبان سیابیون اور تھانیداروں کے روپ میں انسان مبیں بھیڑیے لیتے تھے، جو بھی ان کے شکتے میں آ جا تا دہ اسے مجتنبعوژ کر کھا جاتے تھے، پہال قانون بنیآ تھا مگر كونى قانون چلتانه تھا، يہاں مجرموں كوقيد كيا جاتا تھا سزائیں دی جاتیں تھیں ممر قالون کے رکھوالوں کے لئے نہاتو کوئی قیدتھی اور نہ کوئی سزاء اس کے وہ جو جائے تھے کرتے بھے، میں جب مجمی ملاقات کے لئے بہاں آئی تھی کویا مل صراط یر چکتے ہوئے آئی تھی اور ہر ملا قات کے افلنآم يركمرواليس جاكراسية رب كابزار بارشكراوا كرني مى كەخىرىت سەكىر بىچى كى ـ

''' میں ہو؟'' میں نے جیل کی سلاخوں میں باتھە ڈال کر کھانا اے پکڑایا تھااوراس نے میرایخ باتحد تقام لياتھا۔

"تمہارے بغیرکسی ہوسکتی ہوں۔" میں نے محکوہ کنال اعداز میں کہدکر اپنا ہاتھ اس کے بالمول سے والی سی ای تھا۔

" ميري يري ليسي ہے؟ اب لتني يزي مو تي ہے؟ کسی یا تیں کرتی ہے؟ کسی و محتی ہے تمہارے جیسی یا میرے جیسی'' وہ بے تانی ہے ا پنی بیٹی کے بارے میں بوجیدر ہاتھا اس بیٹی کے پارے میں جس کواس نے ابھیٰ دیکھا بھی گیس

" مُحْکِ ہے، بہت یا تیں کرتی ہے، تہارا بہت ہو پھتی ہے، میں اسے بتانی موں کہ پایا کر اہمی چھٹی کیل کی جیسے ہی چسٹی کی وہ آ جا تنین

" تمبارا بہت شکریہ تم نے میری بیٹی کے سامنے میرا تجرم رکھا ہوا ہے۔'' اس کی شاید آ تکھیں اور لیجہ دونوں تم ہور ہے تھے۔

"تمہاراجیس اینا بحرم رکھا ہوا ہے، ممان گار ہوا تھا، اے کیے برشرمسار ہوا تھا، تب ہے یں نے بھی اس کو چھ کہنا چھ جنانا چھ سلکانا

" تھکنے آلی ہو؟" وہ پھر سے میرے ہاتھ تحامنا جابتا تحاء بيل نے اسپیغ دوٹوں ہاتھ جاوں کے نیچے سینے بریاء ہو گئے تھے،اس کالمس آج مجمی ول کی ہر دھرد کن کو کریا تا تھا۔

" تھک تو ہیں کب سے کی ہوں۔" میں نے آئی سلاخوں کے ساتھ پیشانی میکتے ہوئے جواب ديا تحار

" تم تو ميري واحد اميد موءتم تحك كئ تو میں کیا کروں گا، تمہارے سہارے برتو میں زعمہ

ہزار پھول سر راہ آ کر تھبر جائے وہ دونوں خوشیوں کے میٹرولے عی جمولتے زعر کی کے ونوں کو تیزی سے بھلا تکتے ہوئے آگے بوھ رہے تھے، جب اخر بھائی کی کمپنی نے ان کا ٹرانسفرائیے ہیڈ آفس دوی میں كرديا اخر بمالى جونكدائي جاب سے بہت خوش ہتے اور اب تو مہنی ائیل بروموٹن کے ساتھ اور کائی اسانی مراعات کے ساتھ بایر بھی رہی می اس کئے انہوں نے بل مجر میں میلی کے ساتھ مانے کا ارادہ کرلیا۔

" چلو ملا قات کا وقت حتم ہو کہاہے۔" اپنی

''مری کو میرا بہت سا بیار ویتا'' میں

ملاقات محتم مونے بروایس جانے کے لئے مرک او

اس نے بے تانی سے جھے کہا تھا، میں نے اثبات

میں سر ہلا دیا تھا اور جیزی ہے والیس پلٹی تھی، ماہر

کھے آسان کے آکر میں نے کمی می سالس فی می

اور اغرر کی ساری هنن یا برنکالنے کی کوشش کی تھی

موسم بدلاتما اور زندگی کا جلن بھی بدل کیا

تفاءراتيں خواب بنے لکی تعین اور ون مہانے ہو

کئے تھے، موسم سرما کا آغاز تھا اور محبت کے

جزيرے يردوراج بنس راج كرنے والے تھے،

ابرارا در ہالہ کی شادی سطے یا گئی تھی ، دونو سطرف

سے تیاریاں زور دشور سے جاری وساری میں،

پھروہ دن بھی آگیا جب سرخ ڈرتا رچوڈے عل

الدولين من بيتى سى اور ابرار اس كے مبلوس

بورئ تمكنت اوروقار كے ساتھ براجمان تھا، لكاح

کے بولوں نے دونوں کے ولوں میں جاری و

سادی محبت کے جشتے کے گہرے سمندر میں بدل

كرركدد ما تحاء ايرار باله كاين كميا تحااور باله بناكسي

رکاوٹ کے اس کی ہوگئ تھی، زمین سے آسان

تک دونوں کورنگ ولور کی بارش پری محسوں ہو

رہی تھی، آسان بران کے مقدر کا فیصلہ لکسا حمیا

تفااورزين يريط ياكيا تماءاب سي كاكوني خوف

جو اس کے چرے یہ رنگ حیا تھمر جائے

اتو سالس ، وقت ، شمندر موا تخبر جائے

وہ مسکرائے تو ہنس ہنس بریں کئی موسم

وه تحتلنائے تو باد میا تعمر جائے

سب خرام مبا حال چل رہے جب مجنی

کونی رکاوٹ ندھی۔

اور سایک نا کام کوشش تھی۔

یشت برین نے ایک کرخت آوازی می \_

''آئی تم اتن دور چل جاؤ کی تمہارے ینی ل اور تنفیے ارقم (جوابھی دو ماہ کا تھا) کے بغیر یں کیے رہوں کی جھے تو یہ کمر کاٹ کھانے کو دوڑےگا۔''جوکداخر بھائی اور ابرار کے والدین وفات یا بچکے تھے اور ان کی کوئی جہن نہ می اور وہ دونول بماني الخنفي رج تصاس في شاكله واخر بھائی اور بچوں کے جانے کائن کر بالہ اور ایرار دونوں پریشان ہو گئے تھے۔

"ایرارے نا تمہارے ساتھ، ایرار کے ہوتے ہوئے مہین تو ہماری یا وہمی شرآئے گی۔" ٹاکلہنے ماحول میں رجی بی ادائ کم کرنے کے لئے ملکے تعلکے انداز میں اسے چھیٹرا تھا۔

"ابرارا بي جكه بيه، محرآب لوك بمي كم يا دتو جيس آئيس سي سيك "اس في كوويس ارحم كولنا رهما تمااور منیال کواینے تھنے کے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔

محمر النون واسكائب اب تو كوني ووريء دوری میں ہے، پرتم کول پر بیٹان ہونی ہو۔ اختر بھائی نے اسے کملی دی تھی اور پھروہ أی کے ہاں الوداعی دعوت کھا کے اور سب کوا واس مجھوڑ كردى حلے محت تھے۔

" بجھے تو ساری رات نیند کیل آنی، نیال اور ارحم کی آوازیں میری ساعتوں میں کو بحق

بوی ایک دوسرے سے الگ تو کیل موستے تمہاری کوئی بھی خطا میری خطا ہی ہے، وہ جھتی باب ایما ہے تو ماں بھی الی بی ہوگی۔ " میں نے جناتے ہوئے کہا تھا، جب سے وہ معافیٰ کا طلب چھوڑ دیا تھا بھر نا جائتے ہوئے بھی آج میر نے المج على الحري ورآئي مي-

2014 5 143

ر ہیں۔'' وہ ساری رات کروٹیں برلتی ری تھی اور پھر سے منیا تدھیر ہے ہی اٹھ کر پیٹھ گئ تھی۔ پھر سے منیا تدھیر ہے ہی اٹھ کر پیٹھ گئ تھی۔

" فکر کیوں کرتی ہو، ہمارے نیج ہی جلدی
آ جا کیں گے اس کھر کی ادائ کوختم کرنے کے
لئے۔" اہرار نے کمبل میں سے مندنکال کراس کی
ہوتے ہوئے کمبل اٹھا کر دو بارد اہرار کے منہ پر
ڈال دیا تھا، اہرار کا قبقہ کمبل میں ہی گھٹ کررہ
گیا تھا، وہ اٹھ کر باہرآ گئ تھی، سارا گھر سا کی
سائیں کر رہا تھا، اس وقت ارقم دودھ پینے کے
سائیں کر رہا تھا، اس وقت ارقم دودھ پینے کے
فیڈر وغیرہ دھونے کے لئے بکن میں کھٹ ہٹ
فیڈر وغیرہ دھونے کے لئے بکن میں کھٹ ہٹ
دارتم ذور وشور سے رونے لگ جاتا تھا، جس نے
بالہ کی نیند بھی خراب ہوتی تھی، آج نین المرا کی کی
بالہ کی نیند بھی خراب ہوتی تھی، آج نین شاکلہ آئی کی
مائی موری تھی اور نہ ارتم کا رونا اور اس وقت وہ
مائی میں ہوتی ہی اور نہ ارتم کا رونا اور اس وقت وہ
مائی میں ہے یہ وازیں منا جا ہی کی۔

''یارتم رورتی ہو۔'' وہ محن میں رکھے تخت پر بیٹھی تھی جب ابرار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔

رونیں رونے کی کوشش کر رہی ہو۔" اس نے مقبلی کی بشت سے نم آنکموں میں آ جانے والے آنسووں کو اعرر عی اتارا تھا اور طفر سے اسے کہا تھا۔

رود المجلی اورای وقت پہکوشش ترک کردو،
کیونکہ میں اپنا نرم وگرم بستر صاف تمہاری خاطر
چھوڈ کر آیا ہوں، چلو اٹھو اندر چلو، سروی لگ
جائے گی۔' وہ ہالہ کو بازوے پیز کر اندر لے آیا
تھا، ہالہ کے لئے اب نیندکا آنا بے کارتھا اس لئے
اس نے نماز کی تیاری شروع کر دی تھی جبکہ ایرار
ایک بار پھر کمبل میں تھی گیا تھا۔

ا کلہ آئی کے جانے کے بعد زعری کی

روتین بوی مشکل سے سیٹ ہوتی محی ان کے ہوتے ہوئے ہالہ کوئسی چیز کی کوئی قشر ندتھا، کمر کو سميے جلانا اور سميے من تين ركھنا ہے، محلے واري کیے بمانی ہے رشتہ داروں سے کیے ملتا ہے، دوستیاں کیے کرنی ہیں، بیسب شاکلہ آنی کے دور سرتفاءان کے جانے کے بعد سا را بوجھ بالہ برآ اُن کرا تھا، اب اس کھر کی روح رواں اور سب پھی وی می ، جو بھی ملنے آتا ای کو منتا پرتا یہ مط داریوں کے نقاضے، رہتے داریوں کی زالتی اور دوستیاں اے بی ویسٹی برڈ ری سیس، پہلے مجنل تو وہ کمبرا جانی تھی، کمر داری کا ہو جھاس سے ستجلابي ندتفا تمر بحرآ بستدآ بستدمب ومجعاس کے ہاتھوں میں آتا کیا ادروہ برکام میں طاق ہو کئی، مداور بات کہ ایب بھی فون پر شاکلہ آیی ہے میں کب شب ہوئی تھی کہ فلاں ہمیاتی ہیہ کہ گا ب فلال نے بیا کہ دیا ہے، فلال چیز سے کی بیش ری ہے، فلال کی رہیمی جا ویں اور شائلہ دوی

\*\*\*

میں ہوتے ہوئے اسے فون پر سب بتانی جاتی

" بھی میں و تہمیں ایسا دیسا ہمتا تھا، مرتم نے تو ہوی ہجوداری ہے سب سنجال لیا ہے۔ آج اس نے کھر میں ایرار کواندین کے ایسال ثواب کے لئے قرآن خوانی کروائی تھی اور کتنے ہی لوگوں کوالواحیث کیا تھا، قرآن خوانی کے بعد کھانا تھا جواس نے خود پکایا تھا اور پھر اسے لوگوں کو سنجالنا، کھانا کھلانا دوبارہ سے مرارے مگر کو سیٹ کرنا ،ایرارس سے اسے یہ سب کرتے و کیے دہا تھا، شام میں جب وہ تھکن سے چور بیڈ پر ایش توایراراسے چیئر نے سے بازجیں آیا تھا۔ ایش توایراراسے چیئر نے سے بازجیں آیا تھا۔ تھکادٹ کے باد چود بھی ایرار پر چڑھ دوائی تھی۔ تھکادٹ کے باد چود بھی ایرار پر چڑھ دوائی تھی۔

ر ایرار دل کھول کر ہنے لگا تھا، وہ اپنی ہوی کا مراح سے مجھی برواشت مراح سیجھتا تھا، غلط بات اس سے مجھی برواشت نہیں ہوتی تھی اور وہ فوراری ایکٹ کر جاتی تھی۔ ''کما، پھو ہڑ، ست اور ۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔ ایر اس نے ایکنگ کر کے اسے چڑانے لگا تھا اور اس نے اس لیٹے ہوئے ایرار پر کھونسوں کی بارش کر دی

جلاجلاجلا "باله كياحمبين بيس لكنا كه بهم زمانے كى زتى كى دفقار كے ساتھ بيس جل رہے، بهم اس دوڑ ش چيچے رہ گئے ہیں۔"

"کیا مطلب ہے آپ کا؟" بالہ کوا برار کی اس بات کی سجو نیس آئی تھی اس لئے وہ اپنا کام روک کراس سے یو چھنے کی تھی۔

"مطلب به که میری تواه کم ہے، بے شک

ہت سول ہے ہم ایتھے ہیں، کمر ڈیٹر بس کھانا،
کیڑ ااور مکان ہی زعر کی کی تو ضرورت ہیں ہے،
زندگی گزار نے کے لئے زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا
ہ جو ہمارے پاس ہیں ہے، آئ ہم دو ہیں گل کو
ہماری فیلی ہو ھے گی تو ہم اپنے بچوں کوزعر کی کی
ہماری فیلی ہو ھے گی تو ہم اپنے بچوں کوزعر کی کی
ہماری فیلی ہو ھے گی تو ہم اپنے بچوں کوزعر کی کی
انس بھائی جب سے ودی گئے ہیں، وہ خود ہی عیش کردا
وارے میں اور اپنے ہوی بچوں کو بھی عیش کردا
رہے ہیں۔ ' بالدکوا تھا زوتو تھا کہ جب سے افتر
ہمانی باہر مجھے ہیں جب سے ایرادکوائی ایسی بھی
ہمانی باہر مجھے ہیں جب سے ایرادکوائی ایسی بھی
ہمانی باہر مجھے ہیں جب سے ایرادکوائی ایسی بھی
ہمانی باہر مجھے ہیں جب اور اس انداز سے کوزبان
ہمانی باہر مجھے ہیں جب اور اس انداز سے کوزبان

" پیتنس تم کیسی یا تص سوج رہے ہو ،الله کا شکر ہے، ہم انجی زندگی گزاررہے ہیں، ہمارے باس اپنا گھر ہے،ضروریات کے لئے روپیے ہیسہ

بھی ہے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اچھا کھا اوراچھا کئین رہے ہیں۔'' ہالہ چونکہ اپنی زندگی ہے مطمئن تھی اس کئے اسے ایرار کی ہاتھی اچھی نہیں گئی تھیں۔

ŲIJ

''ہونہداچھا کھانا اور اچھا پہننا ہی تو زعرگی حبیل ہے۔'' اس نے پاس پڑی الثوب کی توکری اٹی جانب کھسکائی تھی اور منہ بتاتے ہوئے مالٹے مضانے نگا تھا۔

"مم خدا کے دیے پر اس کا شکر اوا نہیں کریں گے تو وہ جاری کمائی میں کیا پر کت ڈالے گا۔" وہ سوچ کررہ گئی تھی۔

ہمائی کی شادی تھی اور تقریباً جید ماہ بعد شائلہ آئی اپنی فیملی سمیت آری تعین، خوش ستی سے اختر بھائی کا بھی اپنی کمپنی کے کراچی ریجش آفس میں ایک کام نکل آیا تھااور وہ بھی سالے صاحب کی شاوی میں شرکت کرنے آرہے تھے۔

"فی خیال اور ارتم سے چھ ماہ بعد ملول گی، اف میں گئی ایک ایک ایڈ ڈیوں میں تہیں ہا نہیں سکتے۔" بالہ بھی شادی کی تیاری بھر پور طریقے سے کر ری تی محرشا کلہ آئی کے آنے کا من کرتو خوشی سے اس کے پاؤں ہی زمین پرنہیں شک رہے تھے۔

"مردوس دن توتم نیاں اور ارتم سے باقی بھی کر لیتی ہواور اسکائپ پر انہیں و کیو بھی لیتی ہو۔" ایرار نے اس کی خوشی دیکھتے ہوئے اے کھاتھا۔

دوہ ویجینا اور ہاتیں کرنا اور بات ہے مگر انہیں گود میں بھر کر بیار کرنا اور ان کالمس محسوں کرنا اس کا توقعم البدل کوئی نہیں ہے، کیاتم خوش نہیں ہو۔" اس نے انٹا ایرار سے سوال کیا تھا۔ میں کول خوش نہیں ہوں، میں بھی بہت

20/4 5 (145)

20/4 5 144

خوش ہوں۔''

اور پھر سب نے دیکھا کہ اخر اور اس کی اللہ کے دن قدرت نے کیے پھیرے ہیں،
شاکلہ آپی اور بیجے اخر بھائی سمیت پیچانے ہیں
جا رہے تھے، خوشحالی نے ان سب کو پہلے سے
زیادہ معمت مند کر دیا تھا، این سب کے خوش ہاش
چہروں کو دیکیرد کی کراہے ان کے واری صدقے
جا رہے تھے اور رشک کرنے والے رشک کر
دے تھے۔

' کی آئی تم تو پہلے سے مونی ہوگی ہواور فریش ہیں۔' ارتم کوخوب بیار کرنے کے بعداس نے کود سے اتار دیا تھا اور اب نینان کو اتھائے محرری تھی ، جو اتی مونی ہوگئ تھی اور بدی بھی ، ہالہ کے دھان پان سے وجود نے بمشکل اس کا ہوجواٹھایا ہوا تھا۔

''تیااتھی نہیں لگ ری ہوں۔''سنجیدہ ی ' شاکلہ آپی تو اب قدم قدم پر قبضے بھیرنے پر تیار تقیس اس وقت بھی ایک چھوٹا سا قبتہہ لگا کراس سے یو جھنے لگی تھیں۔

" من اشاء الله سے بہت الحجی لگ ری ہیں، خدا آپ کونظر بدسے بچائے۔ "اس فے صدق دل سے کہا تھا اور ول بی دل میں بہن کی نظر اتاری تھی ۔

''مرحمرحمہیں کیا ہواہے، پہلے سے کمر در لگ ری ہو، کیا ابرار حمہیں کھانے پینے کو کچھ ایس دیتا۔''

کے دنوں سے اسے باکا باکا بخار ہو گیا تھا، اس لئے وہ کچھست کی پڑگئی تھی شایداس کا اثر تھا کہ وہ شاکلہ آئی کو کمز در لگی تھی۔

''نبیل آنی الی بات تبیں ہے، وہ تو سکھے بخار وغیرہ رہا ہے شایدای کا اثر ہے۔'' اس نے آئی کی تملی کر وائی تھی۔

''خبر سے کوئی خوشخری ہے کیا۔'' چوکا شادی والا کمر تھا اور کائی سارے رشتہ دار آ پیکے شعراوراس وقت بھی ان کے پاس دو بین رشتہ دار خوا تین بیٹمی ہوئی تھیں، ایک نے بچسس سے دوچھا تھا، باتی بھی فور آ اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ تعمیں۔

"ہمارے ہاں میرہونا ہے کہ شادی کوایک مہینہ گزرانہیں اور کیا سسرال والے کیا لوگ خوشخری کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔" خوشخری کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔"

''ایمی تبین '' اُس نے شرما کرتنی ہیں سر ہلاما تھا۔

"الله تعالی دے گا، ایمی شادی کو کچھ عی مہینے تو ہوئے ہیں، بلکہ اچھا ہے نا بی تو دن ہوئے ہیں کھو منے کھرنے اور مہینے اوڑھنے کے، کچر بچوں میں پڑ کرا بی زعر کی تو ختم ہو جاتی ہے۔" شاکلہ کی نے سیالوں کی طرح کہا تھا۔ "ناکلہ کی نے سیالوں کی طرح کہا تھا۔

او پر سے دل سے ہی تھی تاکہ کی تا تندی تھی۔
بیمائی کی شادی خبر بت سے ہوگئی تھی، جا تھ
ہی بھا بھی بھی گھر میں آ چکی تھی، شاکلہ نے بھائی
کی شادی پر دل کھول کر خرج کیا تھا اور پھر دو
بھائی اور بھا بھی کے ساتھ ابراراور ہالہ کو بھی اسے
ہائی اور بھا بھی کے ساتھ ابراراور ہالہ کو بھی اسے
ہائی دوئی آنے کی دعوت دے کراور رشتہ دارول
کی الواع واقسام کی دعوتیں کھا کر واپس جل کی ا

"و یکھا تم نے اپنے اور اختر بھائی کے الانف سنائل کا فرق، کیے پیے نے سب میں ال کو تمایاں کر رکھا تھا سب لوگ بھی انہی کے آگے ہیں۔ پیچے بھر رہے تھے اور الیا صرف پیچے کی وجہ سے تھا، ورنہ وی اختر بھائی تھے جب الد نے وفات بائی تھی اور سادا ہو جد اختر بھائی کے نا توال می تا توال کے نا توال کے نا توال کا تھا اور ہمارے حالات کا تھا۔

مشکل دور ہے گزر رہے تنے تب اٹمی رشتہ داروں نے منہ موڑنیا تھا اور اب کیسے اختر بھائی کو پروٹوکول دے دہے تھے۔" پروٹوکول دے دہے تھے۔" ''ہاں تو دنیا ایسے علی کرتی ہے، اس جمہ انتا

" ہاں تو دنیا ایسے علی کرنی ہے، اس میں اتنا سوچنے والی بات کون می ہے۔" وہ ڈرینک میل کے سامنے بیٹی چیرے پر ٹائٹ کریم کا مساح کرتے ہوئے بولی می۔

" معرون كوكيا بية اور كيا فينش، بس تهبين تو محر كے اندر جادر ويوارى تك بى مسائل كاسامنا كرنا برنتا ہے ادر جمیں سارى دنیا كا سامنا كرنا برنتا ہے برقتم كے حالات ميں۔"

"ابرار کیا بات ہے تم تو بہت قامت پند تھ، گراب میں دیکے رہی ہوں دنیا کی طع اور حرص تمہارے اعدر بوھتی ہی جا رہی ہے، الیا کیوں سوچے گئے ہو، ہم اجھے خاصے ہیں، اجھا خاصا رہی تمہن ہے ہمارا۔" وہ ابنا کام چھوڑ کر اس کی طرف مڑتے ہوئے تشویش سے اولی

"اگرتم اپنی جاب سے مطمئن تیس موتو تم اخر بھائی ہے بات کرو، وہ دوئی میں تمبارے لئے کوئی کام ڈھونڈ ویں، گھر ہم بھی دہاں میٹل ہو جا تھیں گے۔ اور تمہاری خواجش بھی دہاں بیوجائے کی۔ اہرار کے چہرے پر تظرات کا جال بچھا تھا بالہ بچھ سوچے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، اس کے خیال میں اہرار آج کل جس خودسا ختہ پنشن میں بھشا ہوا تھا اخر بھائی اسے با آسانی تکال سے ہیں۔

"" تمہارا كيا خيال ہے ميں نے ان سے بات ميں كى-"

''پھر کیا کہاانہوں نے؟'' ''کہا کیا ہے وہی ٹال مٹول کر گئے،اصل میں آج کل کے دور میں کوئی نہیں جاہتا کہا گروہ

اچھا کمار ہاہے تو کوئی دوسرااس کی برابری کرے
ہے شک سگا بھائی یا کوئی اور رشتہ ہی کیوں نہ ہو،
انہوں نے جھے صاف اٹکار تو نہیں کیا لیکن جھے
ہے دو اس سلسلے ہیں میری مدد بھی نہیں کریں
سلسلے ہیں میری مدد بھی نہیں کریں

"ابرار، اخر بمائی کے لئے دل میں کوئی بدگانی مت پالو، بیددی ہیں جنہوں نے تہمیں باب بن کر بالا ہے اور آج انھی کی وجہ سے تم اس مقام برجوء تم الٹا ان کے احسان مند ہونے کے ان بر فنک کر رہے ہو۔"

"میں شک تیل کررہا ہوں میں تو مرف حمیس ایک بات بتار ہاہوں۔" "او کے آئندہ اخر بھائی کے بارے میں ایسا کچھ مت کہے گا جھے اچھائیں لگا ہے۔" ہالہ

بات مینتے ہوئے بیڈ پر آگئ گی۔ ششش

ایرار کے ڈیوٹی پہ جانے کے بعد وہ برتن وحور بی تھی جب اسے زور کا چکرآیا تھاادراس کی آنکھوں کے آگے اند میرا چھا تمیا تھا، وہ کچن کی فیلف کومضوطی سے پکڑ کر کھڑی ہوگئی تھی۔

" بی بی بی بی بی بوا؟" ریحانداس کی طازمہ جو پاس می گفری کی بیا بوا؟ " ریحانداس کی طازمہ ری تھی ہوا؟ " ریحانداس کی شاری کر ری تھی ہے۔

ری تھی، اسے ڈو لئے اور پھر کچن کی شیاف کی ۔

پڑتے د کور تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔

" پند تین ریحانہ بس آگھوں کے آگے اند بھرا چھا گیا ہے اور چکر آرہے ہیں بتم ایسا کرو جھے بستر پرلٹا آؤ۔"

"جی اچھا۔" ریحانہ اس کی تمریش ہاتھ ڈال کرانے گئے ہوئے اس کے تمرے میں آگئی تھی۔۔

"د یکنا فرق میں سیون اپ پڑی ہے۔" اس نے ایک دم سے کمزوری محسوس کرتے ہوئے

2014 5 (147)

2014 5 146

کہا تھا، اس کا بی بی اکثر لو ہو جاتا تھا ابھی بھی اسے بی لگ رہا تھا کہاس کا بی بی لوہو گیاہے۔
ریحانہ گلاس میں شمنڈی سیون اپ ڈال
لائی تھی، اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر
فٹا فٹ سیون اپ بی لی تھی، تمر سیون اپ پینے میں اس کا دل متلائے لگا تھا۔
عیاس کا دل متلائے لگا تھا۔

"ریہ جھے کیا ہور ہا ہے۔" اے تے آئی انسی تھی مگر لگ رہا تھا سارا کھایا ہا اہر نکل جائے گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ گا۔

''لی پی بی اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ایرار میا حب کو نون کر دوں۔'' ریحانہ اس کا پیلا پڑتا چمرہ دیکھ کریو لی تھی۔

"ہاں کر دو۔" اس نے اثبات میں سر بلایا تھاا در تلیہ او نیجا کر کے لیٹ گئی میں اہرا رر بیجانہ کا فون سنتے ہی چھٹی لے کر اڑتا ہوا گھر پہنچا تھا اور اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کیا تھا، پہلے تو ہالہ مجھی ایسے بیار ٹیس ہوئی تھی اس لئے اس کا بھی فکر مند ہونا لازی تھا۔

"مبارک ہوآپ باپ بننے والے ہیں۔" ڈاکٹر نے ہالہ کاتفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد اے ڈھنجری سائی تھی۔

" کیا ڈاکٹر صاحب "اے اپنے کا نوب پر یقین جس آرہا تھا کہ ڈاکٹرنے کیا کہاہے، ہالہ کا چہرہ بھی شرم سے سرخ پڑ کیا تھا خوتی اس کے بھی پورے وجود سے چھلکنے گل تھی ، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے انہیں کچھ دوائیاں اور ڈھیر ساری ہدایات وے کر گھر بھیج ویا تھا۔

"چلو پہلے بازار چلتے ہیں۔" گاڑی ممر کے رہتے پر ڈالنے سے پہلے ابرار نے اسے کہا تھا۔

"وہ کیوں؟" " بھی ایٹے بچے کے لئے شاپک کریں

گے، آئس کریم کھائیں گے، پھر اپنے بچے کی ڈمیر ساری باتیں کریں گے۔'' وہ دیواگی ہے بولائھا۔

" نیچ کے لئے شاپیک انجی ہے۔" وہ ایرار کی باتوں پر کھلکسلا کرہنس پر دی تھی۔
"اس میں ہنے والی کون کی بات ہے، میں اینے نیچ کے لئے دنیا کی ہر چیز خریدوں گا۔"
"امچھا خرید لیجئے گا میں نے کون سامنع کیا ہے۔ میری طبیعت سی خریا میں گھر جا کہ آرام کرنا جا ہتی ہوں، بازار بعد میں جا میں

"اوکے ہادام، ہمیں اپنے بیچے سے زیادہ اس کی بال کی صحت عزیز ہے اس لیے شاپٹک والا معاملہ کینسل کرتے ہیں اور کمر چلتے ہیں۔"وہ بڑی تر تک میں گاڑی جلانے لگا تھا۔

" گاڑی د کھے کر چلاؤ تا، تم تو بن ہے تی بہک رہے ہو۔" وہ گنگناتے ہوئے گاڑی ہوں چلا رہا تھا جیسے ہوا میں چلارہا ہو، وصیان کیں اور تھااس لئے گاڑی بھی ادھر چاری تھی کھی ادھر، ابھی تو شکر تھا کہ اس سڑک پررش نہ ہونے کے برابر تھا۔

"يار جرى الكى سنى ہے كيكنے والى، بلكه خوالوں سے ميكنے والى، چيكے والى اور الله ورك شاعرى شروع كر ديس بس تم نے تو بورى شاعرى شروع كر دى ہے۔ " وہ ايرار كے بے ربط باتوں ر ہنے ہوئے و كيمنے لگا ہوئے بوئے د كيمنے لگا جرہ ونيا كا خوبصورت ترين جرہ لگ رہا تھا۔

اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ ہالہ اس کے ایب نارل رویے پر بعض اوقات جسٹھلا جاتی تھی ،اس کی اتنی محبت ہالہ کو ایپ نارش ہی لگتی تھی ، یا ان دنوں وہ خودالی ہورہی تھی۔

دو بہلی عورت بے شک نہیں ہوگر میر بے لو بہلے پہلے بچے کی ماں بنے جارہی ہو اور تہمیں اب تک اثنا تو انداز وہوگیا ہوگا کہ ش اپ بچ کے لئے کس قدر ویوانہ ہوں، اس حساب سے تہمارا خیال ندر کھوں تو گویا اپنے بچے کا خیال نہ رکھوں۔ "وہ اس کی بات کا جواب وے کر بولا

ادر کہی ہم ہمی ہالہ اس کی اتنی محبت پر پیمول کی خرح کھل آٹھتی تھی ، ول عی دل جی خود پر نا زال رئتی تھی کہ وہ اب کوئی عام عورت میں رہی ملکہ خاص بن گئی ہے۔ حاص بن گئی ہے۔

ہو ہو ہو۔ دومی مجھی بھی عدے زیادہ پورہوجاتی ں۔"

بارشوں کا موسم تھا، ایک دو دن کے وقعے اسے ٹپ ٹپ ٹپ کتے ہے۔
سے ٹپ ٹپ ٹس سان سے نتھے نتھے مولی ٹیکنے لگتے ہے اور دیکھتے ہی و کیھتے ہر سوجل تقل ہوجا تا تھا،
ایسے میں سب لوگ گھروں میں مصور ہو کررہ جاتے ہی سب لوگ گھر میں جاتے ہے گھر میں مقید تھیں جب بری نے اس کے پاس آ کرکھا تھا۔
مقید تھیں جب بری نے اس کے پاس آ کرکھا تھا۔

" کیوں میری جان، آپ کیوں بور ہوجاتی ایں، می این تا آپ کے پاس، آپ کا ول بہلانے کو۔"اس نے سامنے کمٹری پری کو کود میں بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔

''می موسم اتنا خوشگوار ہے اور ہم کمر میں بند میں اگر پایا ہمارے پاس ہوتے تو ہم پاپا کے ساتھ خوب النجوائے کرتے، لانگ ڈرائیو ہے

جاتے ، آئس کریم کھاتے ادرخوب ملاگلا کرتے ، حبیبا کہ باتی بچاہے اپنے پایا کے ساتھ کرتے میں۔''

" جانو آپ کے پاپا ہمی جلد بق آ جا کیں گے، پھر آپ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ اپنے پاپا کے ساتھ خوب انجوائے کرنا، خوب بلاگلا کرنا۔" وہ اسے ہر بار کی طرح بہلاتے ہوئے پولی تھی اور پری اب جوں جوں بدی ہورہی تھی اس کو بہلانا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگنے نگا

'' محرمی الجمی تو میں بور ہوری ہوں نا اب میں کیا کروں۔'' وہ منہ بسور کر کہنے تھی تھی۔ '' انجمی آپ ایسا کروکوئی انجمی سی ٹیم کھیل لو۔'' وہ اپنے و ماغ برز ور وے کر بولی تھی۔ '' اوہوں کیمز تبیش کھیلنا مجھے۔''

"تو مجرابیا کروایخ روم میں بیٹھ کرائی ڈول کا گھر بنا کہ مجراس کی شادی کرتے ہیں۔" "اوہ می میں اب بڑی ہوگئی ہوں جھے اب ہردنت ڈولز کے ساتھ کمیلنا اچھا نیس لگیا۔"

ار اچھا تو پری بدی ہوگئی ہے۔ "بری کے اعراز پر وہ افردہ ہوتے ہوئے جمی بنس بدی ممس

''تو چکو مجر ایسا کرتے ہیں پاستا بناتے میں۔'' چونکہ پری اپنے باپ کی طرح کھانے پینے کی خاصی شوقین تھی اس لئے اس نے اسے کھانے کالالح دیا تھا۔ معانے کالالح دیا تھا۔

'' بعض اوقات پری بھی اپنی ہات پراس طرح اٹ جالی محمی کراسے زرج کردیتی تھی۔ '' چلوآؤ پھرزنی کی طرف چلتے ہیں، میں اس کی میں ہے کپ شپ لگاؤں کی اورتم زین کے

نگ ڈوائیو یہ ساتھ جس طرح جائے انجوائے کرنا۔ 149 سے 1014

2014 - (148)

'' مال مدتعیک ہے۔'' زینی کے ذکر پریری کی آجھیں جک الحی سی ، قریب بی اس کی دوست زیلی رہتی تھی جس کے ساتھ اس کی بہت بنی می اورجس کے باس جانے کے لئے یری مر وتت اور مرموڈ میں تیار رہتی می ، انجی بھی وہ بہل می تعی اوراس نے شکر کا سائس لیا تھا۔

زندگی بہت آسان ہونی ہے، بہت سیدهی اور بہت صاف متمری مگر ہم اینے روبوں اسپنے کاموں اور انبی کارکردگی سے اسے بہت و بحدہ اورمشكل بنادية بين اس قدركه بعض اوقات بهم خود مجن اس کی بحول مجلیوں میں کموکر رہ جاتے

"ابرار من بھی آب کے ساتھ جاؤں گی۔" ارادكوا جانك كوئنه جانا يرهميا تفالسي مروري كام ك سليل من جونك والدكوشروع سے بى سيا حست كا بہت شوق تھا،اس کئے وہ اس کی بیکنگ بھی کرتی جاتی می اور ساتھ ساتھ اس سے اصرار بھی کر رہی تکی کہ دہ ایے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔

" إله ديموايك توجي وبال ممومن مجرني کی نیت سے مبیں جا رہا ہوں، دوسرا تمہاری طالت کیا اس قابل ہے کہتم سنر کرسکو اورسنر بھی یماری علاقے کا مکول ہاتھ دھوکراہے ہے کے میکھے اورائی جان کے پیلھے رہ کی ہو۔' وہ جھنجلا کیا تھا، ویسے بھی وہ پریٹان نظر آ رہا تھا، مجر بھی بالداس كى يريشاني كونظرا عماز كئة اس سے الى یں کیے جارہی تھی۔

" دوبارہ جائے آپ کاوہاں جاتا ہوتا ہے یا مہیں،ایک موقع مل رہاہے آپ کے ساتھ جانے کا تو لے جاتیں تا بچھے، میں سنر کرلوں کی جھیس ہوتا، پھران دنو ں میری طبیعت ویسے بھی پاکٹل تعیک تھاک ہے۔"

"دوباره كيول تبين جاسكتے وبال، 🖢 ضرور حبیں وہاں لے کر جاؤں گا ، بیمیراتم ہے وعدہ رہا۔ وہ جلدی جلدی اس کے ہاتھ سے بريف كيس في كربولا تقار

" آپ ایمی جارب بیں کمانا تو کھاتے جائیں آج آپ کی پندکی چکن کر ہائی سائی

من کمانا رائے میں کمالیں سے یجے دوست مجمى ساتھ ميں ، بس تم ابنا خيال رکھنا، بہت ما خیال، میں فون برتم سے ہرونت رابطے میں رہوں گا۔'' ووسامان اٹھا کر کمرے سے باہراکل

اليونات جائين والهل كب تك آجا من ے،آپ کو بہت ہے تامیری حالت کا جلدی آئے کی کوشش کرناء میں بہت ا دایں ہو جاؤں گی -'' وہ تھے تھے یادد ہائی کرواری تی ۔

" جلدي آ جاؤل گا، بس تم دعا كرنا-" وه اس كى بيشاني جوم كر رخصت موكيا تما، بالدكو كمر ایک دم خال خالی للنے لگا تھا، ایمی مجھ در میں ریحانہ مفائی کے لئے آنے وال معی اس کے اس نے سارا کام ریجانہ کے لئے چھوڑا تھا اور خود کمرے میں آگر لیٹ کی تھی۔

"باحي باير يوليس آئي سبه-" ريحانه آرك کام کرنے لگ کئی می اس کی طبیعت سست کی ہو ری کمی وه کین تو نیندا کئی کمی ، وه کمری نیندیش کی جب ریجانہ نے تھیرائے ہوئے اعداز میں آگر است انحایا تھار

" کیا پولیس؟" پہلے واسے مجھ میں تیل آیا تھا کدر بچانہ کیا کہدر تی ہے، پھراس کے دوبات بتانے یہ کہ باہر بوئیس آئی ہے و مجلدی سے جالا اوڑھ كردروازے تك يكي آئي مي \_ «مشرابرار کبال ہیں۔" ایک بولیس والا

2014 (150)

"میں نے تو سوچا تھا دونوں بھائیوں نے ایک بی مال کا دورہ باہے، ایک بی طن سےجنم لیا ہے ایک ماحول میں مرورش یالی ہے، اخر کو و کھے کر میں نے اپنی نازوں ملی بیٹی کا رشتہائ ہے کر ویا مر جھے کیا خبر می کداخر اور بد بالکل الگ مزاج کے مالک ہیں، ہم سے س قدر بحول مونی برشتہ کر کے۔ 'اس کے مال باب تک بیشر پیچی تو سباس کی ول جوئی کواژ کراس کے یاس ينج تصابا جان واب يدرشته كرك بجيمتاري

زمرگی کو پرتعیش بنانے کی خاطراس نے شارٹ

کت استعال کیا تھا اور بدستی سے پیڑا گیا تھا،

بدنای الگ ہوتی تھی اور رشتوں کا اعتبار الگ کیا

"ابرار مبني اخر بماني جيها عي تفا تمرايك نے محنت اور ملن کا راستہ اپنایا اور اپنی منزل تک جا مینیا اور دوسرے نے محنت سے کما چرا کرسب کھ زیری سے چین کینا جایا مرزعری نے عی اس كاسكون اورخوشيال تجعين ليس اوريمي وولول مِما يُون كافر ت ب- "بالدكبنا جائت مي مركدنه سكي مي است لك رباتها ايرار رسوالبيس مواوه بي سرعام سر بازار رموا ہوئی ہے، جب ان کا دکھ سکھ ایک تفارخوشیال ساجمی میس تم ایک تصفی مجرنیک نا می اور رسوانی کوجمی ایک بی ہونا تھا۔

شاكله آني اور اخر مماني بابر بين بي به مد یریشان تھے، وہ فون بر فون کر رہے تھے، اکثر بھائی نے اسے چیزوانے کے لئے اٹی ساری طاقت لگا دی می مريد مقابل ان سے طاقت ور لوگ یتھے انہوں نے کسی کی ایک نہ چلنے وی تھی۔ " چلوتم مارے ساتھ ،اس کمر کو بند کر دو، اب يهال تمادے لئے كياره كيا ہے-"اى جان نے اسے کلے نگا کرکہا تھا۔

آ کے تھااور دواس کے چیھے کمڑے تھے ادر چیھے ان کی گاڑی مجمی نظر آرہی تھی ، اس نے ذرا سا دروازه كمولاتو يوليس وائل في يوجها تقار

"وہ کسی کام کے سلسلے میں شہرے باہر گئے ہں، مگرآب ان کا کیوں ہو جور ہے ہیں۔"ال ئے دل میں انجانی می کور بھند ہونے لگی محا۔ · منی نی آب کوہیں یہ کہ آپ کے شوہرنے

ا بنی مینی کے ساتھ کس فراڈ کیا ہے ، وہ اپنی مینی کا سارا بیبہ لے کر بھاگ گیا ہے۔''

" پان بیلو! اوه احیما احیما، دیری گذر" و بی بولیس والا باله سے بات کرتے کرتے اینے موبائل يرآف والى كال بمي سفن لكا تعار

" آپ کے شوہر کو کرفٹار کرلیا گیاہے۔"وہ بولیس والا اے بتا کر اور اس کے قدمول سے زمین زکال کر چلا گیا تھا، وہ کرتی پر فی اعد آئی تھی، پیلیں خرتھی ایرار ایسا کیوں کرے گا، وہ تو ایالہیں ہے، وہ کموتے سر کے ساتھ بس میں سویے جارتی گی۔

"ا ي بي ياني في ليس، اس مس كلوكور طايا ہے۔"اس کی رنگت خطرناک حد تک زرد جورتی تھی، ریحاندورآاس کے لئے یانی لے آئی می-" كىلى رېئا مىل بۇھۇلىل ۋۇل كى تىم يىچىيە كروات." أس في ريحانه كا كلاس والأباته ر مے مثادیا تھا۔

وه جواس خبر کو غلط مجه رین تعنی وه کتنی نا دان تمى، ينجر قطعاً غلط تبيل تعي ، ايرار يرفرا او اورنعبن كا مقدمه چلاتھا اس کا جرم فابت ہو کیا تھا اور اسے سات سال کی سزا سنا وی گئی تھی ، جن لوگوں کے ساتھ اس نے فراڈ کیا تھا، وہ بہت اثر ورسوخ والے تھے انہوں نے انبی ساری ماور استعال كرت بوئ إسے لمي سزا دلواني مي ماله كي تو دنیای اندهیر بوگی تهی، ایرار ایباتبیل تعامرایی

20/4 (151)

محتی تھی ، اس بر کوئی آوازے نہ کتا تھا، ذو معنی ہا تیں نہ کرتا تھا، لوگ اس کے چیچے کمر تک نہ آتے تھے بکہاس نے سب کو بتا رکھا تھا کہاس کا شوہر بیرون ملک ملازمت کرتا ہے، آہتہ آہتہ لوگ تجیر کی حثیت ہے اسے اہم مقام اور عزت وسے کے تھے، وہ بری کواسکول ساتھ تی لے حاتی تھی اس کئے اس کی نکر جمی حتم ہوگئ تھی ۔ ای اب مجدع مداس کے یاس رہی میں اور پجمدون ائی بہوکے مایں بھی گزار آئی تھیں ،اس عرصے یں وو بار شاکلہ آئی اور اختر بھائی نے چکر لگایا تھا اورد ونول باراس كوساته كيانا جانا عاما تفاحرات اب ای کمریش ره کرابرار کا انظار کرنا تفا۔

اور انظار بھی وقت کے ساتھ ساتھ حتم ہو جایا کرتا ہے، م کی لمی اور سیاہ رات کٹ تی تھی اور پھر وہ ون بھی آ گیا تھا جب اہمار کوتید سے ر مان ملتا تھی، اس ون وہ بہت خوش تھی تمر آتھ ے آنو جانے کول بار بار سے جارے تھے۔

ابنِ انشاء کی کتابیں طنزومزاح سقرتام

أردوكي آخري كناب

محمری نگری پھرامسافر ،

سحن میں چھوٹے چھوٹے بھر کرتے ویکھے تھے، اسے لگا تھا اسے ان پھرول سے سنگسار کیا جا زہا ے، مال کے باس آ کروہ چھوٹ چھوٹ کردو يد مي مي يوسني بهي بهت كا مظاهره كر ليتي مي تووه آیک کرورعورت ای اس کا مبر اور منبط می جواب ويتا جار ہا تھا۔

"مت رومفكل وقت بي، آزمائش عل جائے گی۔"جب اس نے زعر کی کا ساتھ و سے کا فیصله کرلها تنا تو اس کی مال کومجنی اس کا ساتھ دیتا

ی تفار "جمر کب بیآز مائش یظی کے" وہ آبدیدہ محى اور لېجه پست.

° بہت جلد، آزبائش آئی ہےاسے مبرادر ضبط سے برداشت کیا جائے تو جلدی جلی بھی

ہ ہے۔'' '''ماں اگر میں تھک گئی تو میر می چکی کا کیا ہو

" " تم تبيل تعكو أفيء بهت كرو، عورتيل بهت ما عرصا لين تو بهت مجھ کرليا کرني جيں۔'' مال نے اے حوصلہ دیا تھا اور اس نے چرے زعد کی کی أتكون من أنكص ذال لي تعين -

اس نے سب سے پہلے ای محلے اس علاقے كوچھوڑ دينے كا فيصله كيا تھا، اس كا بماني آیا تھا اور اس نے بھاک دوڑ کرکے پہال سے نسبتاً ایک دور ترصاف متحرے علاقے میں اسے گھر نے دیا تھا اوراینے ایک جانے والے کے توسط سے اسے ایک قریبی اسکول میں ملازمت تھی دلوا دمی تھی ، آخر زندگی گز ارتے کو پچھاسپاپ

زندگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ رواں ووال ہو گئ تھی، یہاں چونکہ کوئی اسے جانا نه تمااس کئے کئی ہوئی عزت ایک بار پھر بحال ہو اور بہال بروہ محبت جا کی تھی جو بالہ کواس ہے گ اور جو بھی جتم جیس ہونے والی می اور اس محبت تقاضا تفاكه بالدول كالميل صاف كريحاس معاف کرویل \_

ال نے جو بھی کیا تھا وہ جیسا بھی تھا۔ أتكمول كے سامنے تو تھا، اگر زندگی ہے گز رجا تا تو بالدنس طرح زعده ره بالي مو بالدكوا عي زعر كي جینے کے لئے ایرار کا زعرہ رہنا جا ہے تھا، اس نے اسے معاف کرویا تھا، وہ اس کی امید کوزندہ رکھنا جا بتی می۔

> روزايك داستان أي اورتم وحشتول کے وہ دوئی ادرتم اب ب صداول سے ہم سزمیری ميخيالول كي جاعرتي اورتم شام ہالی ہے چند محوں کی بس ذرای بزندگی اورتم منزلول کے قریب ادراک میں راستول سےوہ آ کی اورتم كحوضح ريكزارونيابي وقتة رفته وهال كيماورتم ہاں وہی بل تو حاصل جاں ہیں مجھوسے میملی ول کئی اور تم

شو برجيل من مو يوي جوان مواور چيوني بی کا ساتھ ہوتو رسوائی اور بدنا ی کے ساتھ ساتھ جینا مشکل بی مہیں باملن مجی ہو جاتا ہے، وہ آ زا دانه با برآ جانبین طق می ،لوگ اس کو د مکھ کر يه مه كوئيال كرنے لكے تھ، من يط يحي آوازیں کتے تھے اور چند ایک تو کھر تک پیھے يطي آيت منه، ايك دن تو حديم مو كي، وه مروری مودا سلف لینے کمرے نکی تو ایک نرکا چیے کمرتک آگیا اور پراس نے اپنے کمرے

\*\* آلیں ای جان، یہ میری زند کی ہے، نیک نائی ایدنای محصراب اس کے ساتھ مین جینا ے، آب جھے کوئی بھی اور قدم اٹھانے پر مجور نہ کریں ابرار نے جو بھی کیا بے شک بہت غلاکیا مر من اس کوئیں جھوڑ سکتی۔''

'' ہالہ جذباتی مت بنو، بنوش سے تیں ہوش سے کام لوء تم اللی کسے ربو کی، بس مارے ساتھ چنو اس کے بھائی اور بھا بھی کا بھی یہی

رتفا۔" "'نین میں تین جائتی۔ مجھے ای ممر میں جینا اور مرنا ہے۔" اس نے اس اعداز میں کہا تھا سباس سے ناراض ہوکر ملے گئے تھے،ان کے خیال میں اہرار ہے شاوی کرکے ایک غلط فیملہ انہوں نے کیا تھا اور اب اس کو قائم کر کے بالنہ دوسراغاط فیصلہ کر رہی ہے، بس اس کی امی جان اس کے یاس رہ کی تھیں ، وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر کیسے جاسکتی میں۔

" آپ بھی چلی جاتیں۔" سب کے جانے وراس نے ال سے کہا تھا۔

" ال ہوں تمہیں اسلیے چھوڑ کر کسے جاسکتی مول -" انہوں نے آیک بی افقرے میں بات سميث دي هي-

عجروہ ولت بھی آیا تھا جب اس نے ول میں ایرار سے ناراض رہتے ہوئے بے حد کرب آميز لمح گزار كرزندگي اورموت سے لژكرير مي كو جنم ویا تھا اور پھر وہ وقت بھی جلدی آگیا جب ابرارایے کئے یہ بے حد شرمبار تھا اوراس نے اینے ایک دوست کے توسط سے اس سے ملنے کی ورخواست کی تھی اور جب وہ بڑی تی جا در اوڑھ كرميل دفعهاس سے ملاقات كرنے كى كھى تو وہ اسے ویکھ کر مچوٹ مجوث کر رویا تھا، وہ این کیے پر اتنا شرمسارتھا کہ زعد کی کا خاتمہ جا ہتا تھا

• \_ آواره گردی واری ور رئیسا گول سے م

•- ابن بطوطرك تعاقب مي

- يطني مولوجين كويطني

20/4 (153)

حندا (152) منى 2014

"ارارتم نے ایسا کیوں کیا، سالوں کی بی
بنائی عزت تھی جو بل بحر میں جلی گئی تھی، تم نے
ایسا کیوں کیا، میں نہ کہتی تھی قناعت سے زعد کی
گزاروگزر جاتی ہے، تم کہتے تھے تناعت کیا چڑ
ہے، بس جھے بیبہ چاہے بیبر، تناعت ہویا محنت،
یہ چزیں ایک ون اینا آپ منوالیا کرتی ہیں۔ "وہ
یو لئے یہ آئی تو ہوتی ہی جلی گئی۔

وتبرکا مہینہ تھا گرول کی بجڑاس مادن بھادوں کی طرح نکل رہی تھی، جانے باہر کے سارے موسم اس کے اعد بی کیوں تشہر گئے تھے، ایک دسمبر باہر تھا اور ایک اس کے اعد و باہر کے موسم کو بدل جانا تھا شاید اعد سدا دسمبر کو بی تھہرے رہنا تھا، جذبات احساسات سب تجمد تھے، سب سرو تھے، سب پر برف باری کا موسم تھا، گر باہر ایک اور دشتہ بھی ایسا تھا پری کا رشتہ، بنی کارشتہ جس کی خاطر شاید ہالہ کے اعد کا دسمبر بھی کارشتہ جس کی خاطر شاید ہالہ کے اعد کا دسمبر بھی بدل بی جاتا، گر کب جیدہ نہیں جانی تھی۔

"میں بہت شرمندہ ہوں، مزید شرمندہ مت کرد۔" وہ اس کے آنسوایے ہاتھوں سے ماف کرتے ہوئے بولا تھا، اس نے اپنے آنسو اعدی اتار لئے تھے۔

"ری کیال ہے؟" وہ ہے تانی سے بولا تھا،اس کی بیاس نظریں ادھرادھر بھٹلنے کئی تھیں۔
"میری جانتی ہے کہاس کے با بابیرون ملک رہتے ہیں، تہیں اس جلیے جی ویکھی تو کیا سوچتی اس لئے جی نے اسے ای کی طرف بھی ویکھی نو کیا سوچتی اس لئے جی نے اسے ای کی طرف بھی ویا تہ نہا دو اور بھر جی اسے بلوائی ہوں۔" وہ متانت سے لیولی تھی، ایرار تشکر بحری تھی ہوں۔" وہ متانت سے لیولی تھی، ایرار تشکر بحری تھی ہوی ہوی بھی گئی ہوی رہ گیا تھا، اچھی عورت اچھی ہوی بھی گئی ہوی لیور تا اچھی ہوی بھی گئی ہوی اللہ تھا۔ ایکھی عورت اچھی ہوی بھی گئی ہوی متان ہے میاس نے اس مشکل مقام پر جانا تھا۔

"مری آپ کے لئے ایک سریرائز ہے۔ اس نے بری کو تیار کر ستے ہوئے کہا تھا۔ ""می وہ کیا؟ جلدی بنا کیں تا۔" وہ جوش سے بولی تھی۔

" بس ہے تا ، اگر بھی بتا دوں گی تو آپ کے
لئے بھی سر پرائز کیارہ جائے گا۔ " اس نے پری کو
اچھی طرح تیار کر کے ای کے بال بھی دیا تھا،
ایرار جس جلیے جس گھر آتا وہ پری کوشاک ویئے
کے لئے کائی تھا اس لئے بالہ بیل چاہتی تھی کہ
پری کے دل درماغ جس ایٹے بالہ بیل چاہتی تھی کہ
ہے اس کو تھیں مہنے۔

''' می آپ جبتی آئیں نا۔'' بھائی پری کو لینے آگیا تھا، پری نے جاتے وقت خاصی ضد کی تھی۔ ''' پری آپ جا تیں بس۔''اس نے تحق سے کہا تھا اور پری ماں کا موڈ و کید کر ماموں کے

ساتھ بھی گئی تھی، اس نے نہا دھوکر خود بھی اچھا لباس پہنا تھا بھکا بلکا میک اپ کیا تھا اور اس کی پہند کا کھا تا بنا کراس کا انتظار کرنے گئی تھی، ابرور کا جودوست اے لینے کیا تھا وو اس کے نے گھر کا جودوست اے لینے کیا تھا وو اس کے نے گھر کا بہتہ جانیا تھا اس لئے بالہ کو یہ فینش نہیں تھی کہ وہ گھر تک کیسے بہنے گا۔

میل جی تقی ادر بالہ کی دھر کنیں تھم می گئی ادر بالہ کی دھر کنیں تھم می گئی ادر بالہ کی دھر کنیں تھم می گئی اکسی میں میں میں کھر کروائیں آیا تھا بلکہ اکسی میں کھر کروائیں آیا تھا اس کے شرمندگی بھی تھی اور کھر آنے کی خوشی میں ، ابرار کا دوست اسے کھر چھوڑ کر کھڑے کھر ہے می دائیں جلا گیا تھا۔

" " ہم جیسے سید سے سادے لوگوں کو شارت کٹ راس بیل آتے ، سیدها راستہ بی راس آتا ہے بے شک لمبانی کون شہو۔ " وہ اس کے شاتے نے کی سسک ری تی ۔

20/41 (154)

'' و کیھو مجھے یہاں ہے جانے دودرنہ'' '' درنہ کیا؟ کیا کرلوگئ تم ؟'' صائمہ کے کہنے پر عالم نے خباخت سے ہنتے ہوئے پوچھا۔ '' میں …… میں شور ٹیا کر سب کوچن کرلوں گی اور تمہارا یہ گھناؤ ٹا کروار سب کے سامنے لے۔ '' میں '''

" ہاہا ہا جان من تم خوبصورت ہو تمرعتل مند بالکل نبیں ہو،السی صورت میں الزام تم پر آئے گا جمھ پرنبیں کیونکہ تم میرے گھر ہو میں تمہارے گھر نبیل "

''مگر میں تمہاری ہین سے ملنے آئی ہے''

"کون یقین کرے گا؟" اس کی بات س کر صائمہ دل بی دل بیس کی بی گھرا گی ، اس سے مہلے کہ عالم اس کے قریب پہنچتا اس نے دردازے کی طرف چھلا بگ لگا دی ، دو کہائی بین پوری طرح ڈدنی ہوئی تھی تبھی کسی کا آنے کا احساس نہیں ہوا ہا تو تب چلا جب نجمہ نے اس کے ہاتھ سے ڈا بجسٹ جھیٹ لیا، نجمہ کو سامنے . د کیے روہ گڑیڑا گئی۔

"چٹاخ" اس سے پہلے کہ وہ کھے ہوتی نجمہ کا دایاں ہاتھ کھو ما اور اس کے یا تیں گال پر نشان بنا گیا وہ تکلیف اور ہے عزتی کے احساس سے آنکھوں میں آجائے والے آنسو مہنے ہے روکنے کی کوشش کرتی بھا ایکا اپنی مال کی شکل دکھے رہی تھی۔

ودوى اتاى كهد

پاں۔ دوکننی ہار منع کیا ہے میں نے حمہیں کہ یہ ڈائجسٹ مت پڑھا کرد کیوں نہیں مانتی ہو میری ہات۔ 'وہ اب بھی غصے کی انتہا پر گھورتے ہوئے یو جھ رہی تھیں۔

"میری کلاس کی سب لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ اگر میں نے پڑھ لیا تو کون می قیامت آگئی۔ ماں کے رویے براس کے اعدر کی ضدی لڑکی بھی عود کرآئی نہ

 $\alpha \alpha \alpha$ 

احتجاجاً ایمن کمرے میں بند ہوگئی اور اب شام رات میں ڈھلنے کئی می خوب سارارونے کے افکار کر دیا تھاوہ جانتی تھی نجمہ بھی نہیں آئیں گی انکار کر دیا تھاوہ جانتی تھی نجمہ بھی نہیں آئیں گی بھیشہ سے بہی ہوتا آیا تھا نجمہ نے بھی اس کے لاڈ اٹھائے تھے نا تھی بھی اس کے روینے پر یا روٹھ جانے پر اسے منانے کی کوشش کی تھی وہ تھک کر جانے پر اسے منانے کی کوشش کی تھی وہ تھک کر

" بین آج با برجیس جادس گی۔" اس نے مندی اعداز بین سوچا اور پھر سے بستر پر لیٹ گئی، کیوک بہت لگ ویک تقی دن بین بھی تو اس نے ای کے آئے سے پہلے کہائی مکمل کرنے کا سوچ کی کھانے کا ارادہ کیا تھا مگر ای کی اچا تک آمہ نے سب گزیز کر دیا اور دہ کھانا کھائے بڑا کمرے میں بند ہوگی۔

"کیا کرول؟" وہ خود سے پوچھنے گئی ، آخر کھوک سے تک آکر دہ دیے قدموں کمرے سے تک آکر دہ دیے قدموں کمرے سے تک اور کئی کی طرف برهی لیکن کچن کے دروازے پر لگا تالا اس کا منہ جے حیار ہاتھا، غصے ادر ہی کی آگھوں کوئم کر دیا، وہ دانیں اینے کمرے میں آئی اور بستر برگر کمر

ہے آ داز رونے گئی، نجمہ کا سخت ردیہ کوئی نئی بات تہیں تھی لیکن آج اس کا غصہ بمیشہ سے کہیں زیادہ تھا ای لئے اس نے پکن کو تالا لگا کر ایک طرح سے ایمن کو بھوکا رکھ کر سزادی تھی۔

"کیا ماں الی ہوتی ہے؟" اچا تک ایمن کے دل میں ماں کے لئے نفرت کی ایک شدیدلہر انٹی دہ بستر سے اٹھ بیٹھی اس وقت اس کے ہر ہر انداز کے بغاوت جھلک رہی تھی اور آ تکھوں میں کچھ کرجانے کا عزم دکھائی دینے لگا۔

می زاہد کی آواز سے اس کی آتھ کھی جو
اے ناشتے کے لئے بلارہاتھا، وہ پچھ بھی کے بنا
خاموثی سے ناشتے کی نیمل پرآ بیٹی ،احمد صاحب
اوراس کا برا بھائی عاشر بھی موجود ہے، عاشر نے
اوراس کا برا بھائی عاشر بھی موجود ہے، عاشر نے
دیکھا اورا یک شکایتی نظر ماں پر ڈائی ہے وہ بہت
مکون سے نظر انداز کر گئیں، سب سر جھکائے
فاموثی سے ناشتہ کررہے ہے صرف نجمہ بھی بھی
زاہدتو بھی عاشر کو نخاطب کر کے ناشتہ کھیا اوراٹھ
زاہدتو بھی عاشر کو نخاطب کر کے ناشتہ کھیا اوراٹھ
زاہدتو بھی عاشر کو نخاطب کر کے ناشتہ کھیا اوراٹھ
اورا جنبیت کو جر سے بیل جگی آئی، نجمہ نے آئی۔
اورا جنبیت کو جر سے بیل جگی ہوئی ایکن سے بھی بھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سر
اورا جنبیت کو جر سے سے دیکھا پھر بیزاری سے سے دیکھا کی کھر نے میں ہے کہا کہ دیکھی سے سے دیکھا کی کھر نے کیا کے سے سے دیکھا کی کھر نے کیا گھر سے کھر ایکھی کی کھر نے میں ہھا کے دیکھی ہے کہا کے دیر سے سے دیکھا کی کھر نے کہا کہ دیکھی ہے کو کھر سے سے دیکھا کی کھر نے کہا کھر نے دیکھی کے دیکھی کے

سردیوں کی ترم دھوپ نے سارے گھر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، ایمن نے ایک نظر گمرے سے باہر ہم آ مدے میں ڈالی نجمہ محن میں چاریائی ڈالے دھوپ سینکتے ہوئے تقریبا ادگھ رہی تھیں، عاشر بھی گھر پر موجود تھا اور زاہد بیقینا سامنے دالی آئی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا

کونکہ آئ کل سردیوں کی چھٹیاں تھیں ادرسائے
والی آئی کے بچوں کے ساتھ اس کی دوئی بھی
بہت زیادہ تھی، ایمن نے جائزہ لینے کے بعد
دروازہ بند کرتی دیے قدموں سیڑھیوں کی طرف
دروازہ بند کرتی دیے قدموں سیڑھیوں کی طرف
بڑھ گی، حسب تو تع عرفان اپنی چیت پرموجود تھا
اور اس کی پوری توجہ ایمن تو گوں کی حیت کی
طرف ہی تھی اس لئے جیسے ہی اس نے حیت پ
قدم رکھا عرفان کی امید پر آئی، ہونوں پ
مکرا ہٹ لاتا وہ لوفرانہ انداز میں اسے گھورنے
لگا، ایمن کے ڈانٹے کے بعد سے اب وہ بات
کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا بس دیکھار ہتا تھا۔
ایکن نے بے بھو؟" اردگرد نظر ڈالتے ہوئے
ایکن نے بوقی سے پوچھا۔
ایکن نے بے تکلفی سے پوچھا۔

" آ ..... آپ نے جھے ہے کھے کہا؟" وہ منہ کھاڑے کو منہ کھاڑے کو منہ کھاڑے کو اس کی شکل کے اور کو اس کی شکل کے اور کو اس کی شکل کے اور کو اس کی شکل کر دیا لیکن بھا ہراس نے مشکراتے ہوئے کہا۔

''ہاں تم سے بی پوچھ رہی ہوں کیے ہو؟ اس شرٹ میں تو ایک دم ہیرولگ رہے ہو۔'' '' تھینک پو!'' ایمن جیسی کڑکی کے منہ سے تعریف من کروہ سماتویں آسان پر پہنچ گیا۔ '' کیا تمہیں جھ سے محبت ہے؟'' ایمن کے اس ڈائز بکٹ سوال پروہ گڑیزا گیا۔

" اس كى خاموشى بر ايمن سنجيدگ سے بولى۔

'' ہے بہت محبت ہے تم جھے بہت انچھی آگتی ہو لیکن تم مجھ ہے ہات ہی جہیں کرتی تھیں۔'' وہ مجمی شکایت کے دفتر کھول ہیٹھا۔

"شادی کرد کے جمھے ہے؟" عرفان انجی سنجلابھی نہ تھا کہاس نے ایک اور سوال کر دیا۔ "ماں کردں گا۔" اس کی پوری بنتیں دکھائی

20/4 3 156

20/4 5 (157)

# Jest Ste Story Ste Stering Ste

پرائ بک کاڈائر یکٹ اور ر ڈیوم ایبل لنک
 ۱۵ باؤ نگوڈنگ سے پہلے ای بک کاپر شٹ پریویو
 پریوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گئب کی کمل رہے ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کِی آسان بر اذبینگ

💝 سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ سہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ بِإِنِّي مُوالِنِّي فِي دُى الفِ فَا تُلْزِ ﴿ ہِرِ اِی بَیک آن لائن بِڑھنے کی سہولت ﴿ ما بانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف

﴿ ما ہانہ ڈا تجسٹ کی عین مختلف سائز ول میں ایپوڈ نگ سپریم کوالٹی، ناریل کراٹی، کمپریٹ کواٹی این صفی کی تکمل رینج این صفی کی تکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو یعیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

واحدوب سائن جہاں ہر كماب تورنث سے بھى ڈاؤ مكوۋكى جامكتى ہے

ے ڈاؤ کلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تنہرہ ضرور کریں اور جائے کی ضرورت نہیں ہوری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

داد مود ترین اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کر ائیس

## WWW.PARTSOCIETY, COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fo.com/paksaciety



گردان کی نظروں کا پہرا زیادہ بخت ہوتا تھا ہمی وہ گھر میں گزرے وقت میں بہن ممثن محسوں کرتی۔

کری۔ "ارےتم کیوں ایمی تک کھڑی ہو ادھرا کر بیٹھوتمہارے لئے کچھلائی ہوں۔" ایمن کے چیرے پر شرمندگی دیکھے کر آسیہ نے بات بدل دی۔

"آن بیتے کا دن ہے اور کل ۔۔۔ "آن آئے والی کی اور کا نیا کم والی کل کے تقور ہے اس کا دل لو ہے کہ کو کا نیا کم اس کی ہے اختیار نظریں ادر نکلیف دیتا رویے نظروں کے سامنے کھویا تو اسے اپنا فیصلہ بالکل المی کئی کر رہے دو دوں ہیں نہ جانے کئی اروہ السے کوں کی گراس کے اندر ہم تی ہوتاں کی گراس کے اندر ہم تی ہوتاں کی گراس کے ہم کی اس میں جوال کے تھی اس میں اس کی کا اس کے کمرے اسے بخار میں جہا کر دیا تھا اور وہ اسے کمرے کے دور اور کی اسے کی متاری تھیں اس نے ایک بار پھر کے دور از دہ ایک موجود کی کا احساس دلایا اس ہے ایک بار پھر دائی موجود کی کا احساس دلایا اس ہے ایک بار پھر دائی موجود کی کا احساس دلایا اس دور اندازہ الی موجود کی کا احساس دلایا اس دردازہ ایک طرف دیکھا ذیا دہ تی موجود کی کا احساس دلایا اس دردازہ ایک طرف دیکھا دردازہ ایک طرف دیکھا دیا دور ان دیکھا دردازہ ایک طرف دیکھا دیا دور ان دیکھا کی دردازہ ایک طرف دیکھا کی دور ان دور ان دیکھا کی دور ان دور ان دیکھا کی دور ان کی دور ان کی دور ان دیکھا کی دور ان دیکھا کی دور ان کی دو

زیادہ علی ہے۔
" آسیہ کنی اچھی ہے ہمیشہ میرا خیال رکھتی ہے ہمیشہ میرا خیال رکھتی ہے ہمیشہ میرا خیال رکھتی ہے۔ " ڈانجسٹ کو دیکھی کی اس کی سوچوں کا رخ آسیہ کی طرف مز گیا جوائی کو مید ڈانجسٹ دے گئی تھی، وہ کہانیاں پڑھنے

دینے گئی۔

"شین مجی تم سے شادی کرنا جائتی ہوں الیکن میری ای میری شادی کہیں اور کر رہی ہیں اس کی میری شادی کرنے کا ایک بن راستہ اس کئے جھے ہے شادی کرنے کا ایک بن راستہ ہے گھر سے جھٹا کرشادی کرنا ہوگی۔" وہ سب کھے موج کرآئی تھی۔

''اف آنی بندے کو بالکل ایسے دیکھتی ہیں جیسے کوئی پولیس والا کسی مجرم کو دیکھا ہے بندہ خود کو چور چورسامحسوں کرنے لگتا ہے۔'' اپنے گرد کہی ہوئے ہوئے ہوئے آسیہ نے کہا تو ایمن شرمندہ نظر آنے گئی وہ اپنی آسیہ نے کہا تو ایمن شرمندہ نظر آنے گئی وہ اپنی اس عادت ہے بخو کی واقف تھی بھی تو وہ است کو گھر آنے کی دعوت ندد تی تھی اور اگر کوئی آئی جاتی تو نجمہ کی نظر وں اور دو ہے اور اگر کوئی آئی جاتی تو نجمہ کی نظر وں اور دو ہے سے گھرا کر دوبارہ بھول کر بھی اس گھر کا رخ نہ کرتی ہیں ایک آسیہ می تھی جوسکول کے زیانے میں ایک آسیہ می تھی جوسکول کے زیانے اسے ایمن کی دوئی کی خاطر نجمہ کے رویے کوئنگر سے ایمن کی دوئی کی خاطر نجمہ کے رویے کوئنگر ایمان کے رہے کوئنگر ایمان کے ایمن کے ایمان کی دوئی کی دوئی

20/4 - 158

کے لئے ایمن کے جنون سے بھی واقف محی اور بُمُہ کی موٹ سے مجمی اس کئے بھین سے ہمیشہ این برسالے اور کھانیاں جکے چکے ایمن کو پڑھنے . کووے دیا کرتی تھی اوراب کا بچ میں سینجنے کے بعد بھی میسلسلہ جاری تھا، اس روز جب آسیہ جانے لگی تو ایمن کا دل جاہا اسے اینے فیصلے کے بارے میں ہتا وے میکن پھر جیب کر کی شایدا ہے مدخيال روك رباتها كهيقينا آسيداسياس اقدام ہے روکتی اور وہ رکنائبیں جا ہتی تھی۔

" بالبيس من محر بحى الى بيارى دوست ہے ل سکوں کی یا تہیں۔ "آسیہ کو جاتے و مکھ کر الیمن کے دل میں خیال آیا وہ بے اختیار آسیہ ہے۔ لیٹ کررو نے کلی۔

" كيول رو رى بهوا كي كيا يريثاني بي كيا آئی نے کسی بایت پر ڈاٹٹا؟" ایمن کے اس ظرح روتے بروہ کھبرائے ہوئے کیجے میں ایمن سے بو بھوری تی جواس نے کٹی جاری تھی۔

'' کچھٹیں ہوتا یار ای بی*ں تہاری اگر* دُانت ریا تو کیا ہو گیا؟ تم خوش نصیب ہو تہارے میری توانتے کو ماں تو ہے میری تو ....." انی مرحوم ماں کو یادآنے برآسید کی آعموں میں تمی اتر نے لئی تو ایمن نے مجشکل خود کوسنیالا اینا خيال ركضے اور كى بات كى فينش ند لينے كا وعدو لیتی وہ ایمن سے جدا ہوتی تعی۔

" ذہن کو سوچوں سے بچانے کے لئے مصروف مونا ضروری ہے۔' اس نے سوجا اور مبل کی اوٹ میں کرتے ہوئے ڈا بجسٹ کھول كرفېرست كا جائزه ليا ، جيان اس كى فيورث رائتر کا افسانہ "پہلی اور آخری قبط" کے نام ہے موجود تھا، افسانہ پڑھتے ہوئے اسے بار یارالیا لگ رہا تھا جیے بی خاص ای کے لئے تو لکھا میا ہے اس افسانے کا مرکزی کردار ایک لڑکی ہی تھی جو گھر

کے حالات سے نگ آ کر جا ہت کا وعوی کر کے والے ایک شکاری کے جال میں جا کھنٹی تھی ،اس کے انجام نے ایمن کے دل و د ماغ کو مجتجوژ کر رکھ دیا، برآ مرے میں ہونے والی آ جٹ بروہ چوٹی اور ڈائجسٹ بستر کے اعمد جمیالیاء افسانہ نہ حانے کب ہے حتم ہو چکا تمالیکن وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جسی اسے اسینے کالوں پر می کا احماس ہوا اور تب اسے پتاچلا کہ وہ نہ جائے كب سيدة ولل جاري مى -

جمہ بہت دیرے ایے کمرے میں جائے نماز پر تجدے میں سرر کھے آینے مالک حقیق کے سائے اپی فلطیوں کا اعتراف کرتیں اس کے رحم اور مدد کے لئے التجا کیے جاری تھیں مانہوں نے ا اس روز ایمن کوجیت پر جائے دیکھ لیا تھا اور اس کے انداز رہجس میں جلا ہوتیں اس کے چیھے۔ ليجيح حميت برجا فيخي محس اوروبال عرفان جيسے لوفر لڑکے کے ساتھ ہوئے والے ایمن کے مکالمے نے البیل بلا كر ركھ دیا تھا، وہ تھے تھے قدموں سے مظر همیاں اثر آئیں وہ جوایک ذرای بات پر ایمن کو تھٹر لگانے ہے جی کریز نہ کرتی میں آج اتنی بری بات کودل میں لئے خاموش بیقی تعین آج البيس اليمن كا سامنا كرينے سے اور سوال کرنے کی ہمت بی نہ ہوری تھی، کیونکہ آج وہ سارے سوال ایک ساتھ ان کی نظروں کے سائے آ کھڑے ہوئے بتے جوآج تک کی زندگی میں انہوں نے ایمن کی آتھوں میں پڑھے تھے اور دبان سے سنے تھے، ایمن کی حالیت ان کے سامنے تھی وہ اس سے بات کرنا جا ہتی تھیں سمجفانا جاہتی تھیں مکران کے ہونٹون پر جیپ کا تالا پڑا

"میں نے تو جو بھی کیا اپنے بچوں کی بہتری

کے لئے کیا۔'' سب سوالوں کا اُن کے پاس بس یمی جواب تھا، آئیس یا د تھا ایک وقت میں وہ جی کہانیاں پڑھنے کی بڑی شیدائی ہوا کرٹی تھیں ہر ماہ شروع ہونے ہر ڈھیروں رسالے اور پھر ڈائجسٹ اس کے کمرے میں آ جاتے اور وہ سی اور عی ونیا میں ایک جاتی اے لگا اس کے کرد ڈھیروں دوست آن بیٹھے ہیں جو بڑے ہارہے ولا رہے اسے دنیا کی اوچ چ ہے آگاہ کرتے جاتے ہیں ، شاوی کے بعد بھی اس نے سیمعمول جاری رکھنا جا ہاتو سب سے میلے ان کی ساس نے اعتراض الحاما اور كرجي بورے كركوايك موضوع ہاتھ آ ملیا جانے وہ لوگ مس سم کی

ذ بنین دیکتے تھے۔ "سر کوانیاں پڑھ پڑھ کرمیاں کو قابو کرنے کے کرتم اٹھی طرح سکھ آئی ہو بہولیکن یا در کھنا یہاں تہاری کوئی سازش کامیاب تین ہونے والی ''ایک ون ایک معمولی بایت برسایس نے مه بات کید دی اوروه شو بر کا منه دیمنتی ره ک<sup>ی جو</sup> اس كى حمايت مين أيك لفظ تك ندبولا تما ، ندبي ہونے کے نام یراس خاندان نے ہرسم کے میڈیا كاجيے بائكات عى كرركما تما كيونكدساس مائي کے خیال میں بیرسب فساد کی جڑ تھے اور کھر میں کون تھا جوان کی بات سے اختلاف کرنے کی جزأت كرسكتا-

''حامد میاں مجھے تو تمہارے بجوں کی فکر رہتی ہےالی مائیں بچوں کوائیمی تربیت کمال کر یاتی ہیں۔'' ساس کا کہا ہے جملہ مجمہ کے دل میں ترازو ہو گیا اور عاشر کی پیدائش برایک ٹی جمہ نے جنم لیا ایک سخت کیر مال اینے پیار کو دل میں چھیائے اپنے بچوں کور بیت کرنے کو تیاری ،زم و نازک احساسات رکھنے والی رنگوں اور حلیون سے بیار کرنے وال اور بارش کی پوعدول سے 20/4 (161)

کھیلتی تجمیسسرال کےاس ماحول میں کہیں کھوہی

"اے میرے رب جھ پر رحم قرما تو ولول کا حال جانے والا ہے تو طوفا تو ان کا رخ موڑنے کی مُلاقت رکھتا ہے میرے آشیانے کی طرف بڑھتے اس طوفان کارخ موڑوے مالک میری غلطیوں كى مزا ميرى معقوم بجي كوند لمے اسے سيح فيمله کرنے کی تو میں عطا فرما۔'' وہ تحدے میں کری تڑپ رہی تھیں اور دروازے ہے کھڑی ایمن کا کھڑے رہا دوجر ہور ہاتھا۔

"ای!" اس نے بمشکل ایکارا، جمہ نے سجدے ہے سراٹھا کروروازے میں گھڑی ایمن کودیکھااور بےاختیا زباز و پیمیلا دیےا بمن دوڑ کران کے سینے سے جالگی، تجمہ دیواتوں کی طرح است جوم وی تھی جائے کیا کیا بوسلے جا رہی تھیں، روتے ہوئے ایمن نے اپنے قیملے سے نے کر کھائی میر ھ کر فیصلہ تبدیل کرنے تک کا سارا قصه كهدمنايا، تجمدان يرورد كارك شركز ارتمين جنہوں نے ان کے آشیانے کو جھرنے سے بحالیا تھا، ماں کی گود میں سمٹ کرائیمن کوابیا سکون ملا که ده په کچه یې د مر میس نیند کې وا د بول میس اتر تی چلی گئی، بیار بحری نظروں سے ایمن کو دیستی تجمہ دل تی دِل میں مچھاہم فیلے بھی کرنے میں معروف تعیں ان کے ہونٹوں پرتھبری مسکراہث اور چیرے پر چھایا سکون بنا رہا تھا کہاس تھر میں ایک خوبصورت سیح طلوع ہونے کو ہے۔

2014 (160)





محبت! ہاں اس کی لا قانی محبت جو وجود ہے روح کا سفر کر چکی تھی! اگلی منج دہ جاگی تو پر ندے کے اس ہر کی! مانکہ ملکی چھلکی تحر ہوا میں اونچا ہی اونچا اڑتا چلا جاستے، اس نے اپنے ساتھ شاہ بخت کو دیکھا اور ا اس کے لیوں پر ایک اطمینان مشکرا مہن آگئی۔ اس کے لیوں پر ایک اطمینان مشکرا مہن آگئی۔ محبت کی گابی تلی کی مانکداس کے او پر منڈ لاتی تنی اورا ہے حسین تغیے پیار بھر سے دس کی صوریت اس کے کانوں میں اعلیٰتی تھی .....! محبت ایک نور بھری میں میں اجالا بن کراس کے اعرب پھوٹی تھی

#### نباولىط

ادر "معل ماديس" عن موجود لوكول عن ہے کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ بظاہر میہ چٹان کی ا تقد این ارادول به ایم تظرآنے والا اور این غصے کے سبب اس محرکی بنیاد تک بلا ڈالنے والا "شیاہ بخت" اس کے آگے مس قدر موم ہوا تھا، می اکری کا تعدال نے جس طرف جا باوہ مو کیا، وہ بہت دیر تک اے دیمی ری ، اس کی دکش ساحر آ تکھیں بند معیں ، اس نے تری ہے التھال کے بالوں میں ڈال دیا اور الکلیاں پھیرنے کلی،اس کی آلکھیں مجر نیندے بند ہوری تھیں۔ '' شاہ بخت!''ای گھر کاسب سے منفر داور مشکل انسان! ضروری میں کدانسان تک عی منفرد مو جب وه بهت خوبصورت مو يا اور غيراً معمولی خوبیوں کا حامل ہو، وہ اس لحاظ سے بھی تو منفرد ہوسکتا ہے نا کہاس کی سوئ دوسر سےسوئ سے الگ ہو، وہ منفر دھا كيونك وو خالص تھا، كسي كو



نیچا دکھانا بھی بھی اس کا مقصد نہ رہاتھا، وہ جلد ہاڑ تھا، جھی تو راہ چلتے کی جھڑے اس کے مکلے لگ کر جاتے، وہ معصوم تھا، جھی تو وقار کے مکلے لگ کر تڑپا تھا کہ میں عینا کے بغیر جیل رہ سکنا، وہ سادہ حزاج تھا جھی تو کسی بھی قسم کی دکھاو نے کی شو آف کے خلاف تھا، وہ پاگل تھا جھی تو کسی نتیج کی پر واہ کئے بغیر دوبارہ سے علینہ کے کمرے میں جا گھسا تھا، وہ دلی طور پر کسی فریقے جبیا معصوم تھا ورنہ اپنی وجاہت و خوبصورتی سے بے فیر نہ ہوتا، بیمیوں کے حساب سے خود پر مرنے والی الڑکیوں ہے اس قدر لا پر واہ نہ ہوتا اور نہ بی یوں علینہ کے وریہ بینھر ہتا۔

وہ اعلیٰ ظرف تھا، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو علینہ کو بیں بھی نہ ٹریٹ کرتا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ اس بات سے باخو بی آگاہ تھا کہ وہ معتدد بارا سے تھکرا چکی تھی ادراس جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو لازیا کوئی انتقائی منصوبہ بندی کرکے اے تکلیف دیتا۔

جسمانی تکلیف شہی بلفظوں کی مارتو ضرور مارتاء گروہ ''عام'' نہیں تھا وہ تو ''شاہ بخت' بھنہ سب سے مختلف ……سب سے خاص ؟ علید کا بھنے اس نے آئیمیں بند کر کے اس سرشاری کومحسوں کیا جواسے او مجااڑائے وے دی تھی۔ یہ بدید

"مصب ……"" پاپا کارنگ فق ہو گیا، وہ بے ساختہ اس پر جھٹے۔

'' پاگل مت بنو، چھوڑ واسے۔''انہوں نے اس کے ہاتھ سے پیعل چھیننا جاہا مگر اس نے دھکا دے کریا پاکو بیچھے ہٹا ویا۔ دھا دے کریا پاکو بیچھے ہٹا ویا۔

" آپ ورمیان بین مت آئیں پاپا، آپ پیچھے ہٹ جا کیں۔"اس کے تورخونناک ہے۔ " ہاں چلاؤ کولی، بین دیکھا ہوں، تم کیا

کرتے ہو،تمہاری آئی ہمت ہی نہیں کہتم کچے کر سکو،تم بس جھوٹ بول سکتے ہومصب " طلال نے دھاڑ کر کہا تھا۔

"کون سے جموت ہوئے ہیں، ہیں نے تم سے؟ تم بکواس کرتے ہو، تم خود جموئے ہو، دھوکے باز ہو، جبی تمہیں سب ایک جیسے گلتے ہیں، جیسے تم نے اپنی زندگی ہرباد کی، ویسے بی باقیوں کی بھی کرنا جا ہے۔ "وہ کف اڑار ہاتھا۔ اقیوں کی بھی کرنا جا ہے۔ "وہ کف اڑار ہاتھا۔ میں دوں گا ہرباد، سب تباہ کر دوں گا۔" وہ کی بھوکے بھیڑ سے کی طرح غرایا تھا۔

"اس سے پہلے کہتم اپنے مذموم مقاصد ش کامیاب ہو، بین تمہارا وجود بی صفیہ ستی سے مٹا دوں گا۔ "معصب نے سفاک لیج بین کہتے ہوئے پیعل کرٹرائیگر دبا دیا، ایک فائر ہوا، مجر ایک چیخ، اور پھر گہری خاموشی چھا گئی، موت کی خاموشی۔

اب کے اغرر ندگی مرنے گی، وہ خود پہند نہیں تھا اور نہ بی اس کی تربیت الیں تھی کہ وہ دوسروں کو تکلیف وے کرخوثی محسوس کرتا، عالات کے وقع جبر اور بے لبی نے اس سے وہ قدم اٹھوائے تھے جن کے تن میں وہ قطعاً نہتھا، گرنتیجہ

بكه بمرندها\_

انسان مجی ایک عجب گلوق ہے، گلوم ہوتو ظلم سے نفرت کرتا ہے، ہرائی کرنے والے سے خار دکھتا ہے، تا انسانی پہ کڑھتا ہے، حق مار نے والے پیلعنت و طامت کرتا ہے اور اپنی بیپ خون کے آنسور و تاہے محر، میں انسان جب خود با اختیار ہوتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے، ہرائی کرنے میں فخر محسوں کرتا ہے، حق سلب کرنے کوافید ارکی مشرورت مجھتا ہے اور بے بس آنسوؤں پر طخر بیپ فکاہ ڈال ہے اور اپنے افتدار کے نشے بیس خود کو فرون مجھتا ہے، کلم کومٹاویے کے سارے دعوے بردے نگلتے ہیں اور وہ دبی ہوئی آبیں تب بی بردے نگلتے ہیں اور وہ دبی ہوئی آبیں تب بی سونیتا ہے۔

وہ وجی کھینچا تانی اور کھٹش میں اس صد تک آ گیا تھا کہ خود کئی تک بات آن پیچی تھی ، اس کے ڈاکٹر حیدر کے ساتھ سارے سٹینز کا بیڑہ فرق ہوگیا تھا اور وجہ بڑی مختصری تھی۔

شنق کوئے کراس کی حباہے ہونے والی تلخ کلامی کے بعداس کی وی کیفیت بہت ابتر تھی، وہ کتنا بھی سخت کیر کیوں نہ ہوتا، کتنا بھی ہے حس کیوں نہ بنتا، کتنا بھی ہے رحم کیوں نہ ہوتا؟ آخر کارایک انسان تھا۔

آور اسلام کی فطرت پہ پیدا شدہ ایک ایسا انسان تھا جس نے حبا کو ہمیشہ بہت تفاظت سے رکھا تھا، وہ اس کا برا جاہ سکنا تھا نہ اس کے ساتھ برا کرسکنا تھا اور نہ ہی ہوتے و کیے سکنا تھا۔

را ترسلها تھا اور نہ ہی ہونے و میسلما تھا۔
اور اس شب اس نے جب حبا کو اپنے
کمرے میں بلایا تھا اور اسے اپنے بستر پہونے کو
کہا تھا تو حبا کے خوف نے ایسے مزید پیش قدی
سے روک دیا تھا ، اس نے الیا بھی نہ چا ہا تھا۔
دوسری بار وہ تب بری طرح ٹوٹا جب گھر

یں دی گئی پارٹی میں حیا کا وہ کئی نیچے گرا جے
اٹھاتے ہوئے اس نے حیا کے وہ کئی نیچے گرا جے
دیکھے اس کے شدید خوف اور کنفیوژن کے قماز۔
اور پھرتب جب شفق کا ہاتھ اس کے پیر۔
تلے آگر کچلا گیا اور اس رات وہ سوتیس سکا تھا۔
سیسی زعرگی تھی؟ اس زعرگی کی خواہش تو
مہرس کی تھی اس نے اس زعرگی کی خواہش تو

بہ کینی زعرگی تھی؟ اس زعرگی کی خواہش تو مہیں کی تھی اس نے؟ اور وہ جس نے اس کے چھے سب اجاڑ دیا تھا، سب برباد کر دیا تھا، وہ حبا تیمور! تو کیا اس نے الی زندگی کی خواہش کی تھی اسید مصطفیٰ کے ساتھ؟ کہیں تو غلطی تھی ہے۔

اور وہ علقی جو حہا تیمور نے کر دی تھی کیا اس کا مداوا و ہوری زندگی تیس کر پائے گی؟

جو بچھ وہ سہہ چی تھی، اپنا کیا اسید کولسی ناگ کی طرح دن رات ڈستا تھا، بہت دنعہ اپنے ہاتھ دیکیے کر اس کی آنگھیں بے لبی کے مارے مرخ ہو جاتی تھیں، اس نے یہ ہاتھ اٹھایا تھا حبا

اسے اس کی مرحم تھٹی تھٹی سسکیاں سونے خہیں دیتی تھیں ،اسے سب یاد تھا،حرف بہ حرف، جواس نے کیا اور جواس نے کہا، سب کچھاز پر تھا،سب کچھمن وعن یاوتھا۔

اے جیرت ہوتی تھی کہ جب اے یا وتھا تو حبا کو کیوں نہیں؟ کیا اے وہ اذبت کچول گئ تھیڈ کیا اے وہ د کھ کھول گئے تھے؟

کیاا ہے وہ پڑی جھت والا سین زرہ تارک کرہ جمول کیا تھا؟ کیا اے وہاں گزارے گئے چار اہ بحول کئے تھے؟ جار ماہ یا قد تھائی؟ اس کے اندر ہمہ دفت ایک محکش جاتی رہتی تھی، ایک مسلسل کھینچا تانی نے اسے عائب دیا خ بنانا شروع کر دیا تھا، وہ سوچتا کہ کیا حبا کووہ سب اتنی آسانی سے بھول گیا تھا؟ کیا اے کوئی حق نہیں جا ہے تھا؟ زندہ رہنے کے لئے کہا صرف

20/4 5 165

20/4 (164)

آیک ٹیوے اورا یک روئی ضروری ہوئی ہے؟ جس یر وہ استے سکون ہے گزارہ کئے جاری بھی؟ اور ا کیااس کے نز دیک شفق کا بھی کوئی حق نہ تھا؟ اور اگر حبابیہ سوچتی تھی کہ اسید نے تنفق کوٹبیں ویکھا تها؟ ياغور بي تبين ويكها تها تو كيا بيرحقيقت تهي؟ مبلن ، میرینی قبل تھا۔

اسیدمصطفل نے اسے بار ہادیکھا تھا، اسے جھوا تھا، اسے جو ماتھا، ہال اسے سینے سے لگانے کی حسرت دبائی ہوئی تھی، تمروہ پرول تھا، حیا کے سامنے مہاقرار تہیں کرسکا تھا۔

وه بھی تو ایک انسان تھاء ایک ایساانسان جو اینے اروگرد کے ماحول سے خیالات، رویے، تاثرات اور نفرتین جذب کرے عمر کے اس جھے تك ينجا بواتعار

بأقلىكمي غالى برتن كي طرح وهمعصوم بجيرتها جس میں مرحه کی تربیت اور تیمور کی نفرت بیک وقت جحع ہونی رہی تھی اور اب جبکہ وہ معاشرے میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا، ایس کی تربیت اور ماحولیاتی تشکش اس کے ہمراہ تھی، وہ خود کو نے بس یا تا تھا، اتا ہے بس کہ اس کے سامنے بیتک اقرارنه كرسك تفاكه دونورعتن كوابي بني تسليم كرتا ہے اسے بیتا ہے کہ وہ اس کا خون ہے واسے ا کھی طرح ہا ہے کہ وہ اس کا بائیولوجیکل ہا پ ہے، اُس اِس سلسلے میں نسی قسم کی یقین وہائی گی ضرورت بين هي ،كوني شوت بين جا ہے ستے ۔ اے اس بات ہر ای طرح یقین تھا جس طرح الله کے مِلّا ہونے برتھا۔

محمرمسكارتو بيرتها كه وه تحكم كحلا كيب اعتراف كرتاءانا كاكوژياله سانب؟ اس كالچين كيم كيلتا؟ عمرسب وليحظم موتاجار بانقااوروه بيبس تعاب اور پھر ہے بس کا اگلا باب، وہ سرد بارش بھری رات جس میں وہ بے بھی کی آخری حدیہ جا

پہنچا تھا، جب اس نے حبا سے میہ بوچھا تھا کہ وہ زندگی بھرکے لئے حیب لگادی تھی۔

سواس ہار وہ بھی وہ نجانے کیوں وی کر گما ہ اس ہے سوال کر گیا کہ وہ اس کے لیے کما کر علق ے؟ حالانکہ اسے اس سوال کا جواب اچھی طرح یا تھا، وہ آگاہ تھا کہ وہ اس کے لئے سب چھرکہ

سينے سے لگا كرخود بھى رود يا تھا۔

وہ حیب عی رہ گیا، پچھٹہ کہ سکا، وہ اے للجيمة نبتاسكاء بإل وه شج تماجب وه بيركبتا تماك

**ተ**ተተ

قسمت اور مقدر کا تھیل بھی عجب بی ہے انسان ای مذہر کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ تقذیر بھی ہے، انی حال جاتا ہے اور فراموش کر دیتا ہے کہ او پرعرش پیجھی ذات ''سب سے بہتر حال عَلْنے والی ہے" اور انسان اینے آپ کوعقل کل جھتے وہ فیملے کرتا ہے جن کے بارے میں ا ہے عمل یفتین ہوتا ہے کہ تمسی بھی حال میں غلط مہیں ہو کتے اور جب بہی قیصلے غلط ثابت ہوتے میں تو وہ '' ہائے افسوں'' کہنا ہوا سر پیٹمنا ہے اور کف افسوں ملاہے۔

نوفل مبديق نے بيرةا وُل کيے بغير کيا سجھا

رائے بہت تیزی سے اس کے گئے بند ہو کئے بتھے، وہ چنر کمھے خاموثی سے کھڑی رہی مجر اٹھ کر ماہر نکل آئی۔

" لو كيا مين سب يجمد جانة بوجمة بهي نظر ائداز کر کے اس محص کے در بہ جا جیھوں؟"اس کا ول ژویا تھااورآ تھیں دھندلا کئی تھیں۔

كيا والتي وه كورت بونے كے جرم من ال قدر ہے بس تھی کہ معاشرے کی تھ نظری کی بھینٹ چڑھ خال؟ اے اور پھھ نہ سوجھا تو وہ امال کے محلے لگ کررورڈی۔

" کیا میری دو وقت کی رونی آب بال قدر بماری ہال؟ كهآب اوراما بروقت ير مجھے اس کھر سے جھیجا ما ہے ہیں؟" اس کے سوال نے امال کوتر میا دیا تھا۔

"الى بات تبين ہے تارى، تم جب تك چاہور ہو، ادھر مگر آخر کار تو تہمیں اپنے شوہر کے عمری جاتا ہے تا؟''

''چلى جاۇ*ن* كى ، آپلوگ زېردى تۇ مت کریں ۔' وہ عجیب کرب میں تھی۔

"جب تک جاہو، رہو تمراے بنا دو کہتم ناراض خیس ہو، تا کہ وہ اپنی خوش سے مہیں اجازت دے۔ "انہوں نے سمجھایا تھا۔

ستارائے سر ہلا دیا تھا بس بھریج تو سے تھا کہ وه نه وه اس محص کی شکل د مکھنا جا ہتی تھی نداس کی آواز سننا جا ہی تھی، وہ اس سے نہیں دور بھی جانا جا ہتی تھی، مر یہ دنیا اس کے اصولوں اور خوابشات په کب چلتی کمی، په دنيا تو ايخ طور طریقوں ہے جاتی تھی اوروہ بے بس تھی۔

آج دومغل ماؤس ایک عجیب خوشی کا سال تما، وو سب لوگ ناشینے کی میزیر جمع تھے اور انتظار ہور ہا تھااس حسین کیل کا جوابھی تک تاشیخ

صرف کی تو ہے کہ۔ یماں خوش ہے؟ اور اس کے جواب نے اسید کو '' چھپی ہوئی چیز آخر کار طاہر ہو کر رہتی ہے انبان په تنجه کرجموث بولتا ہے که بھی پکڑا وه این کا امتحان تهیں لینا جا بینا تھا مگر زیرگی مبين جائے گا إدريه يقين ركاكر وحوكرو يتاہے ك · میں بہت ہجھاس نے وہ کیا تھا جو وہ مبیل کرنا ا گائے ہے وقوف بھی اس کی مکاری اور عیاری کو

جان میں بائے ، مر خدا کا قانون برا مختلف ہے،

انسان کووہاں آ کرٹھوکرلٹی ہے جہاں اسے یار پہنچ

و مکینا براتا ہے، جب وہ فکست کھاتا ہے تب

اسے بقین ہوتا ہے کہ وہ کس قدر محد وداختیارات

جاتا ہے مرطا ہر ہو کرریتا ہے اور طاہر بھی تب ہوتا

ہے جب وہ تھٹنوں کے مل دلدل میں تھستا ہونا

ہے اور اس کے جرائم کا ظہورا سے عزیز دلدل میں

متوسط كمراني سيعلق ركضي كالمطلب برتونيل

تھا کہ کوئی اسے بوں بے دقوف بنا کر اس بے

دردی سے استعال کرتا اور پھر اسے جرم کوقیول

بيكبال كاانصاف تقا؟ كما بيكلا تضارفين

وہ سنبری دھوپ میں جیتھی سر گھٹتوں ہے

''عزت دار کمرانول کی بٹیال چھوٹی

وهرے گہرے و کھ کے حصار میں تھی، اما نے سرو

چھوٹی ہاتوں پر بوں گھر اجاڑ کرئیں آتیں ستارا،

ووسری بار اینا بسا بسایا کھر خراب کرنے برکوئی

تمارا ساتھ بیں وے گا۔ وہ چرکے بت کی

نظرول سےاسے دیکھے کرصرف اتنای کہا تھا۔

كرنے كى بجائے وُھٹائى سے اكر جاتا؟

تفا؟ اور کیا پیشلم عظیم ہیں تھا؟

ما نندان کی ہاتھیں ستی رہی۔

ستارا ماہم بے بی کی آخری حدیثی ایک

اور بوں انسان کو ہری طرح کئست کا منہ

جرم بھی مبیں منا، بدوب جاتا ہے، حیب

جانے کا سب سے زیادہ لیتین ہوتا ہے۔

وه يا گل از كى كيول نيش مجھتى تھى كدوه اس كو

ہارش تو بول ہوئی رات جیسے میرے دکھ ہے رو پڑی ہو سا زغر کی اس کے اغر مرنے کی تھی۔

كر كھيلا تھااور مہ مجھتا تھا كہاں نے چھے كوئی سراغ تبین چھوڑا تھا مگر اس کا نئات کی سیائی

منا (166) (من *2014* 

كي نيبل تك نبيل يبنجا تعابه

رمشہ نے بھامجی کواشارہ کیا وہ بلا کر لائی ب، انہوں نے آگے سے مر بلا کر جانے کی اجازت دی تھی۔

وه تيز تيز سيرهياب يرهتي اديراً كي اور مرهم سا وروازہ بحایا تھا، کوئی جواب مہیں آیا، اسے عجیب ی بے جینی شروع ہو گئی، اس نے پھر دروازے بید دستک دی، دو منٹ بعد درواز و کھلا اور بخت کا چرو نظر آیا، چند کھول کے لئے رمید ساكت بوڭي،وه "شاه بحت "توكيل تھا۔

وه تو كوكى اور تفاء لائث يراؤن شلوار فميض میں بال سیٹ کے چکدار آنکوں کے ساتھ اس کے چربے بیدہ نور تھا جس نے رمٹے کوٹھٹکا دیا تھا اس کی آتھوں میں اتن جیک تھی اور ہونوں یہ الی خوشی رقصال تھی کہ وہ چند کھوں کے لئے گٹگ

شاہ بخت اتنا خوبصورت آج سے پہلے تو بھی نہیں تھا اور آج کیوں؟ ایسے دجہ جاننے کے باوجود عجيب ي حيرت هورې هي، تو کيا شاه بخت کا مدنورانی حسن علینہ سے من کے سبب تھا؟ اس کے اندر بہت بلکی پیجین ہو کی تھی۔

"عليه كدهر ب" ابن نے نظر محير كر لوچھاتھا، وہ راستے ہے ہٹ گیا، رمضہ آگے بڑھ م كراندرآ تى اور كيمراس نے علينه كوو يكھا\_ ''نو کیا واقعی کسی کی محبت اتنی اثر انگیز ہوتی ہے کہ انسان کی جمشری می بدل جائے؟" رمغہ نے دیکھااور دیکھتی رہ گئے۔

علینہ آج سے ملے اتی حسین تو مجھی بھی نہیں تھی، یا پھراہے ہی نہ لکی تھی، ملکے گلا بی ٹراؤ زراور ممبرے رنگ کی شرث میں بالوں کی او تھی ہی یونی نیل بتائے وہ مبلی کلی لگ ربی تھی، رمعہ اسے دیمنی رہ کی، اس نے رمدہ کوایک عجیب بے

نیازی سے دیکھااوراٹھ کھڑی ہوتی \_

''عینا! چلیں؟'' شاہ بخت نے اسے و تکھتے ہوئے کھانے لیج مں کہا جس میں خوشکواریت ایے تمام تر رقوں کے ساتھ نمایاں تھی۔

" تَنْ چِلْيِل \_'' وه مسكرانَى تو جيبے گلاب <u>كھلے</u> يتھ، وہ دونوں ساتھ ساتھ جلتے باہرا کئے، رمغہ کسی تقرق برس کی طرح و بی گھڑی رو گئے۔

شاہ بخت نے اس کا تنعا سا ہاتھ ایے مضبوط ماتھ میں لے لیا تھا، وہ دونوں سیرھیاں ار رہے تھے، ایک برفیک کیل! حمران کن میرچل انڈر سینڈنگ سے جملکا اعماد، ایک ساتھ اٹھتے قدم اور جرول یہ پھیلا خوشی کا تاثر، وومعل باؤس كى بنيادين تك جرت سے أتميس كولے انہيں ديليتي تھيں۔

اور ڈائننگ تبیل یہ بیٹھے افراد ان رومجت زادوں کے احرام میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیونکه آج وه دونول ایک مقدس رفیع میں بندهان كرمامغ تقيه

تایا جانے نے بخت کو سینے سے لگایا تھا ادر عینا کے سرید ہاتھ کھیرا تھا، جبکہ دقار نے عینا کو بمارے تھیک کر بخت کا اتھاجو ہاتھا، آہتہ آہتہ سب سيل كروه بيضي لكي\_

خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا، جس میں ان دونوں کو دی آتی بی ٹریٹمنٹ ملاء ایک عجیب می ادر تدرے جیران کن بات تھی،علینہ کا غیرمحسوں ائداز میں شاہ بخت کی خالی پلیٹ میں اس کی پیند کے مطابق چیزیں رکھری تھی اوروہ ہلکی مسکراہث سے وقفے وقفے سے بیار بجری نظروں سے دیکھ رہاتھا، وہی د بی بین میں تقریباً عی پہلوٹ کررہے تھے، ظاہر سے بات می، نیا جوڑا ہونے کی بنایر

سب کی نظریں ان پرجی سی ۔ ناشتے کے بعد ویسے کے ننکشن کی تیاری

تھی۔جس میں تقریباً آوجھے سے زیادہ شیر کو مدعو

آج بخت کورهیان آیا که طلال تو شادی به كل آيا عي نه تها، اسے تشويش بولي ، ايبا تو قطعي طور میر ناممکن تھا کہ اسے یادنہ رہا ہو، چھر آخر وہ کیوں نہیں آیا؟ ایبا کون سا ضروری کام تھا اہے؟ اور وہ تھا کہاں؟ اس نے تشویش کے عالم میں فون اٹھا کراس کائمبر ملایا تو اس کائمبر بند جا ر ہاتھا، بخت نے مجمد جفلا بٹ سے کال ڈسکنکٹ کی تھی اوراس کی لا پرواہی پیے غصبہ آیا تھا، تکراک ومت وقار نے اے اپی طرف متوجہ کیا تو اس کا وهیان بٹ کیا۔

''خوش ہو؟'' وہ اس کے ساتھ طلتے ہوئے قدر ما انتیاق سے دریانت کردہے تھے۔

''مبت'' وہ ہنسا۔ ''کٹا؟''انہوں نے مسکرامٹ دیا گی تھی۔ " \_ية عاشاً." ووبهب مطهئن وبرسكون تفا-"علینہ نے ٹاراضکی کا اظہار تو تہیں کیا؟" انہوں نے تھر سے دریافت کیا تھا۔

'' جہیں ، زیاد آہیں '' وہشرارت سے بولا۔ مرمطاب؟ تحورًا ببت كياـ" انہول نے

شاہ بخت ملتے ملتے رک گیا تھا، پھراس نے وقار کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کرنری سے کہنا شرور

"علينه ايك بيلي لؤكي ب، ال مجمنا آسان نہیں ہے، جھے اس کے ناثرات نے اکثر کنفیوژ کیا تھااور مجھے کل رات سے پہلے تک میں لگار با تفا كه ده شايد ميري شكل نجي نه ديكهنا پيند كرے اور ش الى جكه تعيك بھي مول ، آخراس كا روبہ بن ایباتھا، مرکل رات اس نے بہت مختلف طریقے سے لی ہیو کیا ہے، یوں جیسے وہ دل سے

ائی بارشلیم کرچکی ہو، ہوسکتا ہے اس نے بھی عام مشرتی لژ کیوں کی طرح سوجا ہو کہ چلو جو ہوٹا تھا و واتو ہو گیا اب چیخ جلانے کا فائد و اس نے جس اس چیز کوتبول کر لیا ہوجیسے سبن بھا بھی نے کر لیا تفااور میں واقعی میں جانتا کہ اس کے ول میں کیا ہے؟ البتہ اس کا روبیہ خاصا منبت اور امیر انزاء ے " بخت نے تفصیلاً الی ایما عداراندرائے دی تھی، وقارنے میر ہلایا تھاان کے چبرے یہ گمری سوچ کاعلس دا صح تھا۔

\*\*\*

"ویے بیاتو بتاؤ، عباس کیسے مانا؟ ووتو آنے بیآ ماد و بی آئیں تھا بتم نے کیے مانیا اے؟'' أنبيل ما داً يا توجمس سے يو چھنے لگے۔ "سیدھی سی ایک بات کمی تھی اے ، کداگر سالا بن کے آنا ہے تو بھلے ہی مت آؤ، ہاں جمالی

ہوتو ضرور آنا'' وہ بنتے ہوئے آئیس اپنا کارنامہ "توتم نے اسے بلیک میل کیا؟" وہ بھی

بنس پڑے۔ " پاکل، تو اور کیا کرتا بھائی؟ اگروہ بھی نہ " پاکل، تو اور کیا کرتا بھائی؟ اگروہ بھی نہ آناتويهال كون تفا؟ "وهاداس بوكر كهدر باتها ... "انے میں کرو یار۔" انہوں نے کاندھا

''چېرے کے ڈئزائن ٹھیک کرواورسنواب عباس كرماته وه يملي والى بي مقفى بجول جادًا، کیونکہ اب تمہارااس کے ساتھے دہرا رشتہ ہوگا، وہ جاہے تہارا دوست سمی، مرب بھی مت بھولنا کہ وہ علینہ کا بھائی ہے اور بھائی بھی وہ جس نے اس شادی کو رو کئے کی حتی السکان کوشش کی ہے، وہ ميشة تعقباني تظريه كاشكارر بكالمهين ساب رویے سے ٹابت کرنا ہے کہ تم بہترین انتخاب ہو علینہ کے لئے ،اس کے ساتھ ریز وہونے کوتو عم

20/4 (169)

2014 5 (168)

نہیں کے رہا، گر پھر بھی بھی اس کے سامنے علینہ کی کوئی غلطی، کوئی خامی کا تذکرہ بھی تمہاری زبان تک نہ آئے ، ہمیشہ اس کے ساتھ ووستانہ روبیہ رکھناا ورغلطی ہے بھی کوئی بے وقو فی غصے میں مت کرنا، ورنہ انجام اچھانہیں ہوگا۔'' انہوں نے تنصیلاً اے سمجھایا تھا۔

اور وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا انہیں اتنا پیارا لگا کہ ہے ساختہ انہوں نے اس کا سر متھ تھیایا تھا۔

ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ ہاں زندگی واقعی اس کے اندر مرنے لگی ا-

وہ جب تک مردک شی معروف رہتا ہیں۔ تک اس کا دھیان بٹار ہتا تھا، گرجتنی دیر وہ گھر۔ رہتا جان سونی پہ انگی رہتی تھی، دل سہا سہا سا رہتا، وہ ہر چیز سے بچٹا جاہتا تھا،اس درد سے جو رگول کو ہر بل چیرتا تھااورآنسو، آنسوتو اندرجم بی سکھے تھے۔

آنسوو عی انچھا ہوتا ہے جو چھلک پڑتا ہے بہدلکتا ہے ورنہ.....!

بہت بھاری ہوجاتا ہے اور .....!

اعدى اعدر

بہت زورے جا گرتا ہے دل کے، کے ورم آلود فرش پر

ہاں اکے آنسوائی کے اندر برف ہو گئے شے جب اس نے حما کورات کو بوں اکثر جا گئے ویکھیا اور روتے بھی، وہ مجدے میں گر کر جانے

كيا مأتكن تقى؟ وه لاعلم تقا\_

اس ون اس کے اعدر جانے کتنے طوفان

اشے جب شفق نے اپنے شفے شفے ہاتھوں سے
اس کے کمرے کا دروازہ پڑٹایا تھا، ہاں اس نے
دستک دی تھی اسید کے ول کے دروازے یہ
جہاں کی سالوں سے جی نفرت کی گرونے کواڑ
زنگ آلود کروئے شنے، ممرود دھیمی می وستک اپنے
اثر میں بیری زور دارتھی ، اس نے یہ زنگ آلود
کواڑوں کو کھلنے یہ مجبور کرویا تھا۔

جب اس نے حبا کوخوفز وہ اعداز میں شفق کو انتحات دیکھا اور پھر یوں بلند آواز میں ہولئے۔
انتحات دیکھا اور پھر یوں بلند آواز میں ہولئے گئے
اس کے اعداز جیسے آتش فشاں سمٹنے گئے
سنتے، کیاوہ اتنا گراموا انسان تھا کہ حیااس کی بٹی کو
سیہ باور کراتی کہ بیر ڈروازہ بھی نبیس کھلے گا، کیا وہ
اس قدررز میل تھا؟ کہ اس کی بٹی اس کی شناخت
سہ لے پاتی ، وہ کیا تھا، آخر اس کی نظر میں؟ اے
ایناوجود بچر میں و جدا محسوس ہوا تھا۔

وہ خود پر قابوشہ رکھ سکا تھا اور بے ساختہ اس نے صاف صاف وہ عصر حبار اتار دیا، اس نے اس قدر رو کھے اور آنٹے لیجے میں کہا تھا کہ کوئی حق نہیں ہے کہی کا؟

ہاں وہ کوئی جی بیس دینا جا ہما تھا کسی کو، وہ
کیوں ویتا کوئی جی جب وہ اسے اپنے گھر بیس
رکھنے کے باوجو و بھی سب سے برا تھا، جب وہ
اس کے خیال میں اپنا برامخص تھا تو وہ کیوں کرتا
پچھ بھی ، وہ جی بحر کے برا بنا جا بتا تھا۔

وہ آپ ا مرفوث کیا اور سب ہے ی نہیں خود ہے جی روٹھ کیا ، وہ جی کہتا تھا زعر کی اس کے افرار مرنے کئی ہی ، اس کے پاس اپنے کئے ہر ممل کاجواب موجود تھا، مگروہ کی کے سامنے جواب وہ نہیں ہوتا جاہتا تھا، جب اس کے پاس جواب کیے سارے اختیارات تھے تو وہ کیوں وہتا کی کوجواب۔

وہ اس طرح اپنی جگہ رہ گیا، اسے عبدے

اور دہتے کے غرور میں ڈو بااسید مصلفی فخر کی سب سے بلند چوٹی یہ کھڑا تھا جہاں کوئی اس تک نہیں پہنچ سکیا تھا، وہ کسی کواسے قریب بیس آنے دیا جاہتا تھا اور وہ اپنے تکبر کے بل پیراس بلندی پہ گھڑا انسان کے روپ سے بدل کر پھر کے دیوتا میں کب ڈھانا گیا اسے معلوم بی نہ ہوسکا۔ میں کب ڈھانا گیا اسے معلوم بی نہ ہوسکا۔

اور جب اس نے آپی وائ ، اپنی ہوئ کو، حبا کواس چوٹی کے ساتھ تر چھٹے اور روتے دیکھا تب بھی اس کے وجود میں کوئی انسانی حس نہ حاکی۔

وہ اپنی بلندی سے پنچنبیں آسکی تھا اور ہسے پہتی ہے گزر کراس نے بید معزز مقام حاصل کیا تھا، وہ اپنے سامنے گزرتے انسانوں کو بھی اپنے سے حقیر، بے تیمت اورارزاں بچھتے بچھتے وہ خودکو فرمون بنا مبیشا تھا وہ اس چیز سے بے خبرتھا، انسان کا سب سے بڑاالمید یہ ہے کہ۔

''انسان آخر کاروی بن جاتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔''

وہ تیور سے نفرت کرتا تھا، گر اختیارات جب اس کے جصے میں آئے تب اس نے بھی تیور جیہا روپ دھار لیا، وہ تبدئی لانے، کچھ منفر و کرکے وکھانے کے خواب سرف خواب بی رہ گئے۔

اوراس کا کردار ایک معلم سے بدل کر ایک جابراور طالم کابن گیا۔

زندگی میں انسان بہت کچھ تقدیر پرچھوڑتا ہے اور تقدیر بہت کچھ انسان پرچھوڑتی ہے، تیور نے ای تقدیر کے سہارے حہا کو اسید کے حوالے کہا تھا اور اسید نے ای تقدیر سے ظرا کر حہا پر زندگی نگ کی تھی اور حہانے بھی تو اسی تقدیر کورو کرتے ہوئے اسید کو اپنا بنانا چاہا تھا۔ وہ اسید کے نام کو ستارے کی مانتد اپنی

پیٹائی پہ ہجانا جا ہتی تھی، تحرسب کھ غلط ہو گیا تھا، وہ ستارا تو کیا بنیآ، خاک بن کراس کے سریش مجھرااورائے بھی خاک کر گیا۔ وہ کیا کرتا؟ تڑکا تڑکا جوڑ کر بنایا گیاا بنا آشیانہ جب بکھرتے ویکھا تو وہ خودیہ قابو ندر کھ سکا اور سب ختم کر دیا۔

اس نے اپنایقین کھویا تھا، اپناوقار کھویا تھا، اپناوقار کھویا تھا، اسے اپنا نقصان بھولتا تی نہ تھا، وہ کیسے فراموش کر ویتا کہ اس کا بھائی اس کا مامول زاد، اسیداس سے ناراض ہوگیا تھا، وہ دوبارہ بھی اس سے ملنے کا روا دار نہ تھا، اس کے لئے تو یہ و کھاور صدھے کی آخیر تھی، وہ اس فقصان کو کسے بھول ؟

نقصان کو کیمے بھول؟
اس کی مٹال اس فیص جیسی تھی جوقا ظے کے آخر ہیں رہ جائے اور اپنا اکیلا رہ جائے کو محسول کرکے بدحواس ہو کر اوھر اُوھر بھا گے اور کوئی رستہ نہ پاکر یا گلوں کی طرح چلا ناشر وح کروے، وہ بھی مدو مدوکرتا روتا رہ کمیا اور خالی ہاتھ رہ کر اسے احساس ہوا کہ یہ کنٹا براتھا اور کس قدر ذات اسے احساس ہوا کہ یہ کنٹا براتھا اور کس قدر ذات اسے احساس ہوا کہ یہ کنٹا براتھا اور کس قدر ذات اسے احساس ہوا کہ یہ کنٹا براتھا اور کس قدر ذات

وجہ صرف اور صرف وہ لڑکی تھی ، اسے اپنا وکھ کیسے بھولتا؟ وہ لڑکی اس کے نقصان کی ذمہ دار تھی۔

اس کا مسیحا، اس کا دوست اس کا اسد اسے پراسجھتا تھا، کتنا بڑا نقصان تھا ہی؟ وہ بھی نہیں مجول سکتا تھا۔

اور وہ بھولتا بھی کیسے؟ وہ ودیارہ بھی اسد سے ندمل بایا تھا، وہ اسے بری طرح یا دکرتا تھا؟ وہ اس سے ملتا چا ہتا تھا، اسے اپنے دکھ سنا تا چاہتا تھا، گراسد کہاں تھا؟ وہ کہاں کھو گیا تھا؟ ہند ہند ہند وہ ہا پھلا ترز تھا، ڈاکٹرز کا کہتا تھا کہ چوہیں

2014 5 171

کھنٹوں تک اے اعترا آبزرولیشن رکھا جانا تھا۔ م کولی جس زاویے ہے اس کے کن<u>د ھے</u> کو لکی تھی، خون بہت بربہ چکا تھا، پروفت ہا پیلل لائے جانے کے باوجود بھی اس کی جان خطرے على محى مصديق شاه كا دكھاورهم بے كتار تھا، ان کے دوتوں بیٹے ایک دوسرے کی جان کے دحمن بن مستن سنے اور وجہ؟ ان کی آئمسیں ماضی کے دريچول ميس جما نک ري تھيں۔

"شاهلاج" كاكلوت بيغ مديق شاهكو محبت ہوئی مجھی تو کس ہے؟

ایک نیکروار کی ہے، جواندن میں ان کی کلاس فیلونھی، وہ خود پر حیران ہوتے تھے کہ وہ تو انتهائی حسن برست تنهے مجران کا دل اس یہ کیوں آ گیا، بہت غور وفکر کرنے کے بعدوہ جان مایے کہ بیاس کے کردار اور رویے کی خوبصورتی ممی جوان کے دل میں کھیے گئی، وہ اس سے شادی كرنا حاسبتے تھے كر بدفستى، وه راضى نه موئى، انبوں نے متیں کر چھوڑ س، مکراس کی ناں کو ہاں میں تبدیل نہ کروا سکے، ذرااصرار کر کے وجہ یو پھی کٹی تو عقدہ کھلا کہا ہے نیکریں ہونے کا مہلیکیس تھا، وہ سر پیٹ کر رہ مجئے، بھلا بہ بھی کوئی وجہ تھی جس ہر وہ سوال اٹھا سکتی ، انہیں جی مجر کے غصہ

وہ اے ہر قبت رمانا واتے تھے جی ایک دن قمیر کی لبروں پر بہتے ہوئے ایک بوٹ کے حرشے کو پکڑے انہوں نے اسے پوچھا کہ دہ كس طرح ان يديقين كرے كى؟ جواب اس كا ایباتھا کہوہ چند کمحوں تک جیب رہ گئے۔ "اس سمندرکی لبرین دیکھ رہے ہو

"اگریه ساری لهرین مل کر بھی میرا چره

دهوئیں تو بھی اس کی سیای ختم نہیں کرسکتیں بات کرتے ہوئے اس کا چبرہ دھواں وھواں ج اس کے ملجے میں حسرت در آئی محل-وه تركب كرده كيا-ووهم بيغلط ہے۔''

'' سیجے تو کہا میں نے ہتم نے بھی سوحا ہے حمهیں میرے ساتھ چلتے ویکھ کرلوگ کیا سوچیل گے؟"وہ اذیت میں می<sub>ا</sub>۔

" مين اليي تضول بالنين تبين سوچرا" و 

"تو اب سوچنا شروع کر دو" وہ بے نیازی ہے ہول۔

''مگر کیوں؟''وہ سرایا احتماع بن گئے ۔ وو كيونكه بن تبيس جائتي كه لوك تمبارا غراق

ں۔ '''س کوہم سے نمیالیٹا دینا؟ تم پاگل ہو؟''

''لینا دینا ضروری نبیس ہوتا، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ،اس کے لوگوں کے بغیر گزارہ بیس

" كيول؟ بم كى ساء في كرميس كهات، میرے باب کا اپنا براس ہے، میں خود مخار جول \_ وه جمّانے والے اعداز میں بولے تھے۔ "ہر چیز بیسر میں ہو گی۔" وہ عیب سے اندازے کہدری گی۔

" ال ستم نے تھیک کہا، ہر چیز پیر ہیں ہو آ، مگر پھر بھی ایک ایکی زعر کی گزارنے کے کئے بیبہ بہت ضروری ہوتا ہے۔'' " ہوسکتا ہے۔"اس نے سر جھٹا۔

" مو تبين سكماء موتا على سه ب- " وه يقين

"اس بیے ہے تم کسی کوخرید تو تہیں سکتے۔" اس نے برامان کر کہا تھا۔

تاريكي محى اور وه دونول تنصي اس كى آتكمول ش

اس نے میکیل سوجا تھا کہ وہ دوتو ل یول خوش رہیں گے، اسے عجیب سالکتا بنیا تھا، وہ تو يمي سو ہے جيئے کھي كەعلىنداس ہے جھكڑ ہے كي، ا ہے لعن طعن کر ہے گی، اِن کے جھکڑے ہول گے، ظاہری ہات تھی کہ میہ شادی علینہ کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی اور جس قدر مضبوط اسٹینڈ اس نے لیا تھا، اگر احرمغل ہاں نہ کرتے تو تکمر کا کوئی فرو پھر جاہے وہ وقاری کیوں نہ ہوتے اس کو آبادہ میں کر سکتے تھے اور اب وہ کیسے بدل کی

رمد احد جران می این جلدی وه کیے بدل ملنی؟ آخر ایبا کون سما جاد و مچھونکا تھا بخت نے اس پر؟ جو وہ اینے سارے اختلافات بھلا کر یوں کی شکر ہوئے بیٹھے تھے؟ علینہ کا روبیان قدر بدل كيا تها كه ما قابل يقين لكيا تها، وه عجيب ہے اخساسات کا شکار ہو کررہ گئ تھی ، علینہ ایک عمل طور بر فرمال بردار بیوی کا رول بوی خوبصور لی سے ادا کر رہی تھی ، اس کی حرکات و سکنات ہے قطعا کوئی اغدازہ جیس لگا سکتا تھا کہ مہ دی لڑکی تھی جس نے شادی ہے ایک ہفتہ پہلے تك شاه بخت كي انسلك كرنے كى كويامم كھائى ہوئی تھی اور اب بول کیاس کے منہ میں بس نوالے ڈالنے کی کسررہ کی تھی۔

اس کے ساتھ ساتھ سارے دمغل ہاؤی نے بھی اٹھیاں دانتوں تلے داب لی سی ، بات يى چھالىي مى\_

شام کی جائے کا وقت تھا، جبکہ آمنہ بھا بھی بین میں کول کے ساتھ مل کر جائے بعد لواز مات کے تیار کر چکی تھی، شرالی سیانی جا چکی مى، جب عليته ائدر داخل مونى، اس في إدهر

"مول " وولا جواب بوني ك-"اور اگر مهلیری حمهیں آ کریٹا ذیل کہ صدیق نے ان کے ماتھ ل کر تمہارے کئے آنسو بہائے اور پھران ہی موجوں سے لیٹ کر جان دے دی تو کیا تب بھی تمہارا نیصلہ میں رہے گا؟' وہ ای بارخطرنا کہ کہتے تھی جیسے پچھ ٹھان جکے اس نے الجم ہوئی نظروں ہے اکیس دیکھا ''جویش کہ رہاتھاوہ کرکے دکھانے کی چیز ہے۔" انہوں نے کہتے ہوئے کرشے کے اور ہے سمندر میں چھلا تک لگادی۔ اس کے بیروں تلے سے زمین نکل عی، ا گلے ی کمے اس نے حواس میں آتے ہوئے کی

چنج کر سب کواکشا کرلیا تھا۔ بر وفت طبی اعداد ملنے کے سبب ان کی جان بیا لی کی اور تھیک اس سے ایک ہفتے بعد ان وونوں نے سنگا پوریس شادی کر لی۔ 444

" خريد نا توخيس جابنا، جيتنا جابنا مول-"

مرتوں ہے جسم کے جھولے میں دل مردہ بیج کی طرح خاموت ہے اورز عركى بىسىلال

جيم مدعانه مجھ يال جو۔

"كمناكيا جاه رے ہو؟"

اک باؤل ماں کی طرح جھولا جھلائے جالی ہے پیکھا ہلائے جالی ہے!!

وہ بھی اینے مردہ دل کے ساتھ لان کے جھولے میں بیٹھی جھول رہی تھی، رات تاریک اور شنڈی تھی ، شایداس کے نصیب کی طرح شنڈی ، اس نے نم آ عموں سے ٹیرس کے یار دیکھا جہال

20/4 (5 (172)

أوهر ويكيه بغير كافي باث نكالا اور كاني ميكر آن کرنے لگی ، آ منہ نے حیرانی ہے کول کودیکھا۔ "علینہ! کیا کر دی ہو؟" انہوں نے یو جھا۔ "كانى بنا رى بول بما بحى" اس نے ود مر حائے تو بن جک ہے۔" انیں اس " آب کوتو باہے بخت کافی پیاہے۔"اس "تُو كُونَى بات ببيس وه حائة بمي لي ليها '' مگر شوق ہے بیس ۔''اس نے رد کیا۔ "شادى ك الطي دن عى تم كام كرف الكو عی توالکلیاں ہم پراٹھیں کی اور میرے خیال ہے مے کوئی ایکی بات میں۔" انہوں نے اس بار ذرا " بحضے تو اس میں کوئی برائی نظر نیں آتی۔" اس نے کندھے اچکا کر لا پروائی سے کہا۔ کول اورآ منہ نے ایک دومرے کا منہ دیکھا اور تظرول من ایک پیغام دیا، پھر کول ماموتی · اور جب علينه تے سب كے سامنے اسے مگ میں جو کہ سفید رنگ کا تھا اور جس کے كنارے كان رنگ كے تھے، كانى اسے وى تو سب کی سوالیہ نظرین ٹرالی کی طرف انھیں تھیں۔ ''یٹاہ بخت! تہاری کائی۔'' وہ ملکے ہے اور جواباً اس کی مسکان نے بہت ہے لوگول کومتی خیز نظروں ہے ایک دومرے کو ویلھنے

مڑے بغیر جواب دیا۔

کے جواب بیٹا کواری ہوتی۔

ے۔"ائیل مزید برالگا۔

ے شرالی وہلیلتی باہرنکل گئی۔

کے بعد اپنی اپنی جائے کی طرف متوجہ ہو گئے

بظا ہر بیدا کی معمولی سا واقعہ تھا مگر اس نے

نے بلکی می گرون تر چھی کرے کہا۔

نهرست سنائی جائی تھی، آج مجمراحتساب کا دن

آج اس نے اسے میشنے کی آ نرمیس کی تھی۔'

کے متعلق بھی ہات بیس کی تھی۔

الجي كمرن ازبر تصب

سنبال كريوچوا تفا\_

وه بمیشه کی طرح اسینے بستریه نیم وراز تھا،

"امد ہے جہادی آخری بار کپ ملاقات

ہو کی تھی؟" چند کھول کی خاموثی کے بعداس نے

بہلا سوال کیا تھا، وہ حیران ہوئی، اس نے اسد

ا دو تنقل کی بدائش پر۔ " مجھ در سوچنے کے

" شغق!" وہ چند کھول کے لئے ساکت رہ

اس کے اندر کوئی چیز کلبلائی تھی، وہ اسے باد

'' کیا بات ہوئی تھی؟'' اس نے خود کو

معمیری تو کوئی بات نبیس تعی ہوئی ، ماما پایا کو

" تبول اذراس کے بعد؟" وہ کھے سوچ کر

"" تہاری اسد سے آخری بار کیا بات ہوئی

حہا کے اعدد ایک سرولبر اثری تھی ،اے اسد

کے ساتھ ای آخری بات جیت ایکی طرح یاد

تھی، تمر وہ اسید کو کیسے بتائے مئلہ تو بہتھا کہ وہ

فنفتكوكا موضوع اور مجراسد كاردمل اسداتيمي

طرح یاد تھا، اس نے ای وقت ایک فیصلہ کیا تھا

کہ وہ اسے کمی قیمت برنہیں بتائے کی کہاس کی

ى دى تھى مبارك باد\_' وه اى طرح بنا جيمكے بنا

'''نیس اس کے بعد تو ٹیس ہوئی۔''

تحمٰی؟"اب اگلاسوال ہوا تھا۔

كيا، تواس كى بني كانام تنقق تفا، اسے أن بتا جلا

آیا کراہے اسر کافون آیا تھاء اس کے الفاظ اے

\*\*\* کيول کي جول کیول کی ہول محکن یا وک ہے لیٹی ہے تو آج مجراس کی طلبی ہوئی تھی، آج مجر

سلكنے كيول آلي بول مين پھر محی تو آخراب المصلنے كيول لكى ہون .....!

محل ہاؤس کے انراد کی بہت می غلاقبیوں کو دور كرديا تغا\_

اوروه جوتب توقعات لكائ بينفي يتفاكر بخت اور علینہ کے درمیان کوئی بہت ممسان کا رن برے گایا کم از کم دو جارمعرے تو روز بو كريں ہے ، مراب بيرخام خيالي نظر آتي تھي ، آخر وجد کیا تھی؟علینہ کی کایا کیسے پلٹ کئی؟ اتنا تمایاں بدلاؤ كبال في أحميا تفا؟ سب عي جمران مي ادرسب سے زیادہ رمخہ جمران می۔

اباي نفل يرخودا جمن ذرای بات پراتنا جمحرنے وه جس موسم کی اب تک للتظرآ تنهيس ميري ای موسم ہےاب میں اتا ڈرنے کیوں کی ہوں

مجھے نادیدہ رستوں پرسفر

كاشوق بمحى تقا

مرنے کیوں لگی ہوں بدن کی را کھ تک بھی راستول میں نال بیجے کی

يرستى بارشوں ميں يوں

وعى سورج بو كه كا

مجربياليا كيابواب

عدالت لنی تھی، آج پھراہے اس کے گناہوں کی

اسدے آخری ہات کیا تھی؟ کیونکہ اس کے بعد وه جواس کا حشر کرتا وه بھی یقیناً یا دگار ہی ہونا تھا۔ '' بجھے یا وجیل''اس نے صاف انکار کر دیا تفاء اسیدنے تشکیک سے اسے کھورا۔ " آبال-" الل في معنوي اجكا كراس

"جی" اس نے گھرا کر مریعے گرا کر کہا

''ایک بار یاو تو کرو ذرا'' اس نے مرمرات ہوئے کیج میں کہا تھا۔ " بھے پچھ یادنیں۔" اس نے آلکھیں کی كرنغي من مر بلايا تغاب

''کروٹان باد۔'' اس نے عجیب سا اصرار ا كيا تما مركبحه بهت عجيب تما، دهمكانا بوا، يحمه باور کروا تا ہوا، کہ خیا تیمور کسی محول میں مت رہتا - كەسمېس بىخش دول كام يىن تىميارى بىريال تو ژكر الكوالول كا، حيان السيحكى بربريرت كوجان ليا تقاء تمجه ليا تغاب

وه این آب من سن من من الم المين الماريد بُوئِ مِنْ فُودِ كُو جِمانا جائمتي مِن عَاسَب بُوجانا جا ہی تھی ،وہ اب اٹھ کر اس کے مقابل آگیا تھا۔ مع کیابات ہے حہا؟ ایسا کھتے ہوسکتا ہے کہ کوئی بات میرے متعلق ہو آور حمہیں بھول جائے؟" اس نے بڑے یقین سے معتکہ اڑایا تھا، حبانے ایک قدم یکھے کتے ہوئے اے

"من نے کہانا، جھے نہیں یاد چھو بھی۔" وہ وحشت زوہ می ہو گئی، اسید نے دونوں ہاتھوں ے اس کا چیرہ تھام لیا تھا۔

''مشمر میں جانتا جا ہتاہوں کہ تمہاری اس سے کیا بات ہوئی تھی، جھے بہت وچھی ہے بیہ جانے میں کہ آخرائیا کیا ہوا تھا؟ کیا ڈسکشن ہوئی

20/4 5 (175)

274 134 174

تھی تم دوٹول کے نہ جو وہ جھے ہے بات کرنا تو وور جھ سے ملتے تک کا روا دار میں " وہ سے ہوئے کیجے میں یازیرس کر دیا تھا۔

حیا کے تاثرات میں آنے والا تغیر اس کی محمری نگاہ ہے چھیا ندرہ سکا تھا۔

"من مجمل مجمد يو تيوريا بول تم سهـ" ال گرفت مضبوط کروی تھی ، حما کواس کے تیز سالس و كيم كر لكا تما جيس كولى در عره اين شكار كو چير عِمَا زُنْ كُرِنْ كَ لِحُ كِي آزما ربا موه بال .... ات يبي لكا تحاد إس كى أنكمول من الرتى سرخى نے حیاکے وجود میں کرزش پیدا کر دی تھی۔

اس کے کھر درے ہاتھوں کی گرفت ہیں حیا كولگااس كے جڑے كى بڑى توٹ جائے كى، جسمانی اذیت بھی کیا چڑے انسان کورحم مانکنے پر مجرد کرتے ہوئے محاری سے جی برتر بنا دین ہے جسے وہ بن کی تھی۔

"مي*ن..... بتاني جول ب" وه سسك كر بو*لي تو اسید نے شدید نفرت سے اسے چھوڑتے ہوئے بیجیے کو دھکا ویا تھا، وولڑ کھڑا کر کاریٹ پر

تم .....( گالی)\_"اس نے آیک ظیط گالی

حیاکے کانول کے بردے مجھٹ کئے ،اے یا تقااب جوبھی مودہ کم ہے،وہ اس کا حشر کے گا، بھتی اس نے سزائے موت کے قیدی کی ہانند اینے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اے ساری بات بتا دی هی ، که نمس طرح اسد گھر آیا اور اس نے حیاہے دریا فت کمیا تھا کہ حماادران دونوں کا کیا جھکڑا تھا، حیا کے ٹالنے پر وہ بھیڑک اٹھا اور اصل بات جانے یہ اصرار کمیا تھا، بھی حبابے اسے سب چھ بتا دیا کہ اسید نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، جس براسد کی حمرالی اور تب اس نے ثبوت

کے طور پراینے زخمول کے نشان وڈھائے تھے اور جب وہ بیرمب سنا رہی تھی تو اسید کے چیرے مر مچھلتے پھر لیے تا ڑات اے اس کے انحام کا پیچ دے رہے تھے، وہ حیب ہوگی اور اسید جامد ۔ "تم نے ایسا کول کیا حا؟ تم نے اسد کو مجھ سے کیوں چھینا؟" وہ اس کے یاس میٹھ کر بے بی ادر کرب سے بولا تھا۔

''مِس نے کیل چھینا، میں نے چھے بھی کیل کیا، بچھے پچھوکل بتا۔' وہ سر گھٹنوں میں وے کر بذيالي اعراز من جلاري تعي \_

" مل نے کب برسب جایا تھا؟ میں نے تو آپ کی میاہ ک تھی، ان قدموں کی، کہ بیر ہے ساتھ جلیں، ودر تک، راستے کے اختتام تک منزل تک، میں نے توان ہاتھوں کی جاہ کی تھی کید یہ میری رہنمالی کریں، مجھےاہیے ساتھ محبت کی دینا میں لے جاتیں ہاں میں نے جسم کی جاہ کی تھی بچھے آپ کے خوبصورت وجود سے بیار تھا، آپ کی آنگھول ہے محبت کی تھی ، کہان میں مجھے لورانظرا تا تھا، میں نے ان ہوئوں سے عبت کی من جو بچھے دیکھ کرمسکراتے ہے، میں نے اس خوبھورت مسم کے اغرموجوداس دل ہے عشق کیا تھا، جو بہت خاصل تھا، تمر میرے جھے کیا آیا ڈا ساری دنیا کواکٹھا کریں تا کے سب و کیے لیس کے حما تیور کا انجام کیا ہوا؟ جن قدموں نے جھے منزل تک لے کے جانا تھا، ان سے بس تھوکریں میرا مقدرینیں بنن باتھوں نے میری رہنمانی کرناتھی انہوں نے مجھے ذات کی کھائی میں بھینک دہا، جن آعمول من جھائے کے خوتی ،نورادرانس نظراً تا تھا وہاں اب صرف وہاں میرے لئے حقارت ونفرت ہے، جن لبوں ہر بھی خلوص، جدردی ادر بارے بنے تھاب دہاں صرف نفرت منذ كميل اور غليظ كاليال مين اور بس .....

اس تھر میں رکھوالی کرنے والے کتے ہیں، جنہیں ا أیک سال بعدان کے ہوگل کا شارشم کے ینے میں کی بارآ بری سے سہلاتے ہیں ،ان کی خوراک کے بارے میں دریا فت کرتے ہیں ، خدا ک سم اوہ جھے سے بہتر ہیں مجھے تو ایک ترحم بھری نظر تک نفیب جمیں ہے، ہر محص دیکھ لے کہ حیا تبورا آج نفالی باتھ خالی دل لئے ایک بھکارن بن

> "کارہ دل خالی ہے صاحب! اک سکہ محبت کا سوال ہے۔'' وہ اس کے پیروں پیرسر ر کھے بلک رہی تھی۔

وہ اس سے مٹاوی کرلائے ، اس کے کردار ے محبت کرتے تھے ناجیمی چیرہ کیس دیکھا تھا، مگر -یا تی لوگول نے تو صرف چمرہ ہی دیکھا تھا، انہیں ذ كليك كما جانے لكا كه وہ غلط كر م لحے تھے، ووست احماب نے باور کردانا شردع کر ویا کہ میہ شادی تا دیر بنہ ہلے کی اور نا پندید کی کا اظہار تھلم کھلا کیا جانے لگا۔

وہ صدیق احمر، اینے فیصلوں میں بڑے اکل تھے، انہوں نے سب کی مخالفت اور نالبنديدي كو خاطر من لائے بغير ايك شائدار یارلی وی می اور پھراس کے بعد یا قاعدہ طور بر اے ساتھ آئس لے جانا شروع کر دیا تھا، وہ روایق مروین کراہے کھریس قید بیش کرنا جا ہے ینے، جبکہ دہ آڑاو ہاحول کی بروزدہ اور ورکنگ ئیڈی تھی،ان دونوں نے مل کرائے میلے ہوئل کی بنیادر می ھی۔

ووتول عی برنس مائنڈڈیادر ڈمین ہتے، متزاداغرراسْینڈنگ کمال کی تھی، کامیانی کہیں دروازے یہ وستک وی اور انہوں نے اسے مل بانہوں سے خوش آ مدید کہا تھا، و وتر کی کے زینے لير هنے لکے۔

بہترین ہوئٹر میں ہونے لگا تمااورتب بی وہ امید ے ہو گئ ، دونول بی بے حد خوش سے ، اس موقع مرصدیق نے انہیں بالکل آفس آنے سے منع کر دیا تھا ادر سے معول میں ان کو برطرح سے يرسكون ماحول دينے كى كوشش كى تعى ـ یر و دسری طرف وہ بے حدمضطرب اور خوف کا

شکارتھی ، وہ آیک مخلوط کسل کوجنم دینے جار ہی تھی ، پچه محی بوسک تها، وه بچهاس کا پرتو بوا تو .....؟ اوراس تو کے آھے کا جواب اس کی راتوں کی نینز

اڑا چکاتھا۔ اینے ای کمپلیس کی دجہ سے اس نے مجر بجرویا تھا، تصاویر ہے ادر تصاویر بھی لیسی؟ سرخ د سفيد تنفير منے خوبصورت بجوں کی تعباور، بہاں وبال مرجك لكادي مين استـ

اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجد تھی ، اس نے ایک نفسیات دان سے مثورہ کیا تھا، جست ممل مرا أيك سوال تفايه

I want a fair baby?

جواباس نے امکان ظاہر کیا تھا، کہ نفسیات یں ایسے لیسز سامنے آ کیا تھے کہ جس چرب یا تصويركو مال وليوري ويوريش يس مسلسل روعين میں دیمیتی رہتی تھی وہ لہیں شہیں آنے والے يج يراثر اعداز مونا تفايه

بيسب باتين اس في صديق سے جھيالي محس، وہ اس کے وہم کا غداق اڑا تا یقیناً، محروہ این احساس تمتری کا کمیا کرنی جبھی اس نے ہر چزبه سفیدرنگ مجروا دیا تھا۔

اور پھر اس نے دو جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا، خدا کی قدر تکا نظارہ سارے سپتال نے ویکھا

سرخ وسفيدمبر أتكمول والح خوبصورت

20/4 5 (176)

20/4 5 (177)

البھی کتابیں پڑھنے کی عادت

ابن انشاء اردو کی آخری کتاب ..... خارگندم ..... 🕰 ونيا گول ہے .... آواره گردگی ذائری ...... 🌣 ابن بطوط کے تعاقب میں ..... 🌣 عِلتِ ہوتو چین کو عِلْئے ..... 🖈 گری نگری بھرا سافر ..... ِ خطانتُ تی کے .... ا نہتی کے اک کو بچے میٹر ...... ک<sup>ائی</sup> ما يرنگر ..... بايد تشكير كارنگر ړل د<sup>ر</sup>خی ..... تنه آپ سے کیا پردہ ..... تش قواعد اردو . . . . . . المَّا المتخاسية كام مير ..... ڈ اُ سٹر – برعبدانند طيف نتر ..... الطيف غزل ..... طيف اتبال ..... الهورا كيْرِي، چوك اردو بإزار، لا مور

قون فمبرز 7310797-732**1**690

ہاتھوں نے ٹرمی سے اس کے ٹیائے دیائے تھے۔ و محبت جموث بوناتبين سكها لي " اس في مانے سے انکار کردیا تھا۔

'' میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔'' وہ انگل کی بور ے اس کی آ عصیں چھور ہا تھا۔

و مجور؟ " اس نے ترب كر آ تكسين كھول دیں، وہ جیسے قربان ہو گیا، بے ساختداس نے جڪ کراس کي آنگھوں کو چو ما، وه شيڻا گئي۔

"جان ہوتم میری" وووالہانہ انداز میں بول رہاتھا، تا را یک تک اسے دمیمتی، وہ لوقل تھا، تارا كانونل\_

" میں تمہاری جان بیں ہوں۔" وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکنا جا ہتی تھی، لوقل نے اسے اس كوشش ميں ناكام بناتے ہوئے وباؤ و بجھ مزيد

مضبوط کردیا تھا۔ "مرد بھی مجور نہیں ہوتا۔" وہ تخی سے کہہ رین تھی،وہ خاموش اسے دیکھتارہا۔ " گھر چلوتارا۔ "اس نے تارا کی بات کونظر

اعراذ كرديا تخار

''وہ میرا گرنہیں ہے، وہ تمہارا گھرہے اور مجھے وہاں تبل جاتا۔" وہ مضبوط کھیے میں بولی جس میں احساس کمتری کی جھلک نمایاں تھی۔ '' فضول بات ہے، تنگ نند کرد'' وہ معظم

آواز ش بولا تھا۔ "میں تم ہے بات بھی کیل کرنا جا ہتی مظک كرنا تو دوركى بات، تم في تحصد ووكدديا ب، میرے نزدیک تم میں اور میروز میں کوئی فیرق تبیں۔"اس کے ہرلفظ سے نغرت فیک رہی تھی،

"بال جيح كها نفاتم نے، مهروز ايك تعليم انسان تھا، میں کہاں اس کی برابری کرسکتا ہوں،

قدموں کی جاب اس کے نزدیک آئی، چرا اس کے بستریہ بیٹھ گیا،اے عجیب سااحساس ہوا تھا، آ مھی ہے لخاف اس کے چیرے سے از کمیا، اس نے آگھیں تھے لیں، ایک خوشبو اس کے چاردن طرف چیلی تمی، وه اس میک کو جانتی تمی، متارہ کی بندآ تھول کے آگے تاریکی پچھاور مجلی بزھ گئ کی بتو کیاوہ آگیا تھا؟ اس نے سوجا۔ " تارا .... ا" أيك ول شي اتر في آواز آني

تھی، اس کا ول دھڑک اٹھا ول کی تیرآ ہٹ پر ا یوں دھڑ کئے ہے، کون روک سکتا ہے۔ یے بی محسوں ہورہی تھی، نری اور محبت ہے

ایک ہاتھ نے اس کا گال چھوا ، وہ بلکا سالسمسا کی ، ميس اس كاجانا يجيانا تفا-

وميري طرنت نبين ديمهو گي؟" عرضم آواز

و نہیں و کھوں گی۔'' وہ بے ساختہ بول

" پليز ايك بار-"وه التجابز هائيا-" چلے جاؤیہاں سے۔ " وہ رولے کے قریب ہور تن تھی۔ '' جھے نہیں دیکھوگی؟ایئے نوفل کو۔''

دورين ..... حين \_" وه روري هي اوراس کے دل پر بیا تسور اب کی مانتد کرے۔ "مت روؤ تارا-" اس نے باتھ کی پشت

سےاس کے آنسوصاف کے۔ "میری قسمت میں بس آنسوی تو آئے ۔" و واورشدت ہے رونے کلی۔

" دختیل ،ایسانبیل ہے۔" دویز کیا تھا۔ و اور د حوكب وه كرب بش عي -" پليز ـ" ايئ شرمند كي محسوس بوني تحي ـ '' ہاں ، بس وحو کہ بی کھایا میں نے ۔'' "میں تم سے پیار کرتا ہوں تارا۔" اس کے

بينيهُ! نوقل بن معصب، طلال بن معصب! مدیق احرتو خدا کے آگے بحدہ ریز ہو گئے تھے، ان پر رب د حیم کتنا میر بان تھا اور ان کے ساتھ وہ مجھی جیرت وخوش ہے جیسے یا گل ہونے کو تھی ، مگر خوشی کے کھات میں جمعی وہ خدا کا شکر ادا کرنا نہ

وہ آشائی اسے یاد عی نہ ہو شاید وہ جس کے نام یہ سب ماہ و سال کرتے ہو ایں نے آئیمیں کھول کرارد کر دو یکھا ما یک تمیق خاموتی نے ہر چیز کو کھیرے میں لیا ہوا تھا، الملئی ی روشی میں اس نے کمرے کے جاروں طرف نگاه دوڑائی ہر چیز ساکن گی۔

اس نے اینے خاموش میل فون کو دیکھا، كُونَى تَجْ مُكُولِي بِعَامَ تَمِينِ تَعَامَ كُولِي كَالَ اور مسدّ کال ندنھی اور وہ محص تمن قدر پے خبرتھا جبکہ اسے يهال آئے آج دوسرا دن تفااور امان، اما كى سواليه نكاجي مسلسل اس كالبيجيا كرتي تعيين اوروه شاید کچ کچ اس کے لئے اتنی غیر اہم تھی کہ وہ اسبے یالکل بھول گیا تھا،اس کا دل سلگ اٹھا تھا، با ہربلکی بلکی بو لئے کی آ واز آ رہی تھی ، اماں شاید ایا ہے یا تیں کر رہی تھیں، ان کی آواز میں بلکا سا طیش تھا، اے دکھ ہوا، یقبیناً ای کا موضوع زر مُنْقِتُكُو تَمَاء اس في كروث بدكتے ہوئے لخاف اوير سي ليام بلكي مي جرر كي آواز كے ساتھ دروازه کھلا، اب یقیناً وہ اے سمجھانے آئیں تھیں، اس نے اندازہ لگاما، اس نے خود کوسوتا طاہر کرنے کے لئے آئکھیں بند کر لحاف میں پچھاور بھی منہ

قدمول کی جاب رکی، وروازه بند بواجس کے کھلنے سے خوندی ہوا کا ایک جھونکا اعرا آیا تھا، اب مچر ہے وہی خاموشی حیصا کئی اور اس میں

20/4 179

20/4 5 (178)

کتے عظیم مقامد ہے اس کے؟ یاد بین نا حمیدی؟" اس کی آئیسیں ابوریک موری تعین، متارہ نے کہم بولنا جا ہا کراس نے وہیں توک دیا اللہ میں۔

دېس ،اب ميري بات سنو، کيا جا بيتا تھا وہ؟ مهمیں نمائش کی چیز بنا کر مل بورڈز بر سجانا جا ہتا تھا، مہیں کلیو میں لے کرجاتا تھا، مہیں گالیاں ويتا تفائم برباته اثفاتا تغابان وه والتي ببت تعليم انسان نفا، پس بہت گرا ہوا انسان ہوں،عظمت کے اس مینار بیریس جائے بیٹے سکتا جس بروہ بیٹا تھا، میں ہوں ایک چھوٹا انسان، جس نے تمہیں عزت دینے کی کوشش کی، تحفظ دینے کی کوشش كى متمارے كے قالون تو زاء اپنا آپ منا ديا، سب چھوڑ جھاڑ کر اس تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اس کراوڈ ڈٹٹی میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یقینا ہے بھی کسی سازش کا حصہ ہے، ہاں میں بہت ذیل تھی ہوں دھوکے باز ہوں، پکھ باتنس چھیال معین تم سے بھر مقصد کی معکم ارُانايا لطف لينانه تقاء كي اور" تقار كرتم في .... تم نے چھ جانے کی کوشش مبیل کی مصرف اینا فیصلہ سنایا اور گھر چھوڑ کرآ کئیں۔ "اس نے ایک بارسار يموالات كاجواب دكاويا تحا

'' بجھے تمہاری دلیاں نہیں جائیے، جب دل بی راضی نہیں تو ہے، جب دل بی راضی نہیں تو ہیں تمہاری کوئی بھی ہات کیوں سنوں؟''اس نے کوئی اثر لئے بغیر کہا اور آئیسیں پھر سے بند کر لیں، لوفل کے دل پہ جیسے چھری چل گئی، وہ اٹھ کر کھڑ ابوگیا۔

) ن اووا هر حرطرا بولیا۔ ''محبت کو دلیل کی منرورت مبیں ہوتی۔''

اس نے قدرے افسوس سے کہا تھا۔ "بیا نہیں کون می مجت کی بات کرتے ہو؟ مجھے تو سیجی باوئیں۔" اس نے معاف اٹکار کر

وه جواب تک بهت دب کر، جمک کر با تین

کرد ا تھا کہ شاید نری و محبت سے وہ اسے منا سکے، جب اس نے تارا کواس طرح اپنی جگہ تختی سے جملے اور و نے دیکھا تو سب پچھ برکار جاتا محسوس ہوا تھا، وہ اس کومنائیس سکا تھا، نہ تمجھا سکا تھا، وہ ناکام ہو گیا تھا۔

اور لوقل صدیق احمد ناکام نبیل ہوسکیا تھا، وہ
ناکامی افورڈ بی نبیل کرسکیا تھا، جب استے بوے
بوے معرکے اس نے جبت لئے مصلی تھے ہو وہ اس
مقام پر کیسے ہارسکیا تھا؟ تمراس کمے اس نے بخیر
کسی رووکد کے واپس جانا زیادہ مناسب سمجھا تھا،
اس میں کیامصلحت تھی؟ میصرف وہی جانیا تھا۔
اس میں کیامصلحت تھی؟ میصرف وہی جانیا تھا۔

دمغل باؤی میں سب لوگ مونے کے لئے جا چکے تھے، مر بخت نہیں، اے ای نے اپنے کمرے میں بلایا تھا، پر بخیل کیا عجیب بات میں اس کھر کے کینوں کو کیا مسئلہ تھا، شاید علینہ کا مسئلہ عی سب کے نزدیک انتا اہم تھا کہ سب مسئلہ عی سب کے نزدیک انتا اہم تھا کہ سب اپنی مصروفیات چیوڈکراس کے پیچے پڑے اپنی مصروفیات چیوڈکراس کے پیچے پڑے میں اپنی مصروفیات کی وہ؟

وہ خود بھی نے خبر تھا، کہ اسے تو بس اس کے بات کی خبر تھی کہ نے وہ جاگا تو عینا اس کے بازووں میں ہوتی ، مراس کے شانے پردھرنے، باتھداس کے گرو لیلنے وہ بہت سکون سے سوری ہوتی تھی، بہت دفعہ شاہ بخت کے لئے فیملہ مشکل ہوجاتا تھا کہ وہ اسے دیکھارہ یا جار کرے اور اب اس نے بخت کواسے اس طرح عادی بنایا تھا کہ وہ خود جمران تھا۔

وہ اسے جگاتا تو وہ اہستی ہول جاگتی، نیم وا آنکموں سے اسے دیکھتی ہولی کہتی ..

''سونے دو تال'' وہ فتار ہوجا تااوراس کو خود ہیں سمو کر کہتا۔

''سو جاؤ ناں۔'' مجر جب اے لگا کہ وہ مزید تاخیر کا شکار ہو جائے گا تو وہ نری ہے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے لب اس کے کانوں پید کھ دیتا۔

'علن! جان اٹھ جاؤ ناں۔' وہ ہلکا سا سمسا کرآ تکھیں کھولتی اور پھر بند کر لیتی۔ ''مہت نیند آ رہی ہے۔'' اس کا خوابیدہ سا جملہ وہ اپنے کالوں میں سنتا۔

''میری جان کونٹنی نٹنی آلی ہے؟'' وہ پیار ے اے کرکداتا تو وہ خفا خفا می اٹھ جیمتیں، اے كذموں سے تمامے وہ واش روم لے جاتا، واش بیس کے آگے اے کمڑا کرکے وہ شیب چلاتا اور توتھ برس پہیٹ لگا کراسے پکڑا تا اور مچرخود مجی برش کرنے لگا، بھی یالی کی بوتریں اس کے چربے پر کراتے ہوئے اسے تک کرنا تو و پستی چلی جالی، بھی جسی وو خیران ہوتا پیتہ میں عینا اتنا ہستی کول می بیلے تو جی اس نے اے اس طرح بے سافتہ اور بے اختیار ہنتے ہوئے مہیں دیکھا تھا، مجروہ اس کے کیڑے اے سیٹ كركے دين اور جب تك وہ شاور كے كريا برآتا وه كمرے كوامل حالت ميں لا چكى بيونى تحل، كمر اس کی تیار ہوئے میں مدد کرنے للی جالی، وہ اے دیکمی جاتا ،اکٹر اس کی ڈھیلی می شرک اور اینا ٹراوزریبینے وہ اس کی ٹائی سیٹ کرری ہولی تو وہ ملک رو کہا ہواا سے چھیٹر تا۔

هٔ کارو که جوادی جیسرنا-''غلط با نده ربی جویار-'' ''اف نو.....تم تو چپ کرو-''.وه جعلا کر این-

" ريها ترث موث بهت بها را ميتمها را- " وه

ا سے تنگ کرتا ، وہ خفا تی ا سے نظر اٹھا کر کھورتی وہ مجرٹائی سے الجھنے گئی۔ '' بجھے بیہ اچھا گلگا ہے۔'' اس نے بجنت کی

''جھے یہ اچھا لگا ہے۔ اس نے جیت کی شرف کی طرف اشارہ کیا جے وہ پہنے ہوئے تھی۔ ''اور جھ تم '' بخت نے با اختیار اس کی پیشانی کو چو ما، عین کی آنکھیں جململائی تعنیں ، وہ پیشانی کو چو ما، عین کی آنکھیں جململائی تعنیں ، وہ اس کے لرزتے ہونٹوں کی جبنش سے جان لیتا پھر بے ساختہ اے سینے ہے لگا کہ کہنا۔ '' کیوں رونا آیا؟''

''بس ویسے ہیں۔'' وہ اپنی سرخی مجری ٹاک کورگز تی اور چیچھے مٹنے گئی۔ ''کرا ویسے ہی ؟'' وہ اس کا جیرہ اوبر کرتا ،

وہ بال بنانے لگا تو وہ بھی شاور کینے ہلی جاتی، وہ اپنی فائلز سیٹ کرنے لگا آفس بیک ہیں، موبائل چیک کرنا، ضروری چیزیں رکھتا جب تک وہ شاور لے کرآ جاتی اور شاہ بخت آج کل اس دنیا میں کب تھا وہ تو ستاروں پہقدم رحرے کہا ہیں تھا، خوشی اس پر لور بن کر برس ربی تھی، وہ خوبصورت سے تو بصورت تر ہوتا جار ہاتھا۔

احتا (181) منى 2014

2014 - (180)

.

a

O

i

E

Ų

.

q

•

(باقى آئىدە)



مَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَ

''قوبر '' وہ بھٹکل فیغان کا کمراسیٹ کر شوہر کی بھری چیزیں سمیٹے گئیں تو سامنے بیڈ کے سینے بھٹ کیس تو سامنے بیڈ کے سینے جھائتی ساکس پر نظر پڑتے ہی ان کا بے ساختہ اپنا ما تھا پہنے کو جی جا ہا تھا، فو زیہ بعثنا منائی پہند دنیس طبیعت کی مالک تھیں، ریتی اور فیضان اتنا بی چیزیں بھیلانے کے عادی تھے، وہ ان کے جانے کے جانے کے بعد محتشہ بحر انہی کا بھیلایا سامان سینٹی رہ جاتی تھیں۔

''بوا آج پھرلیٹ ہے۔' وہ فارغ ہوکرلی۔ بھرکوستانے بیٹھیں تو نظر ہال میں ۔لکے وال کلاک پر جاتھبری انہوں نے کھی عرصہ سے کام کے لئے ملازمہ رکھی تھی ،ان میں گھٹوں کے درد کی وجہ سے اب بہلے جیبا دم خم نہ رہا تھا،

ر چھینگس گاڈ۔' ڈور ٹیل ہوئی تو انہوں نے تشکر بھری سائس لی وہ بواکی آید کا سوچ کر سی کا دنت گھر ہیں افراتفری اور ہڑ ہوگک کا بوتا تھا، گھر ہیں سیج دوا قراد آفس جائے تھے گر وہ دونوں بچوں سے بھی بڑھ کر تھے، فیضان ہلی نیشنل کمپنی ہیں جاب کرتا تھا اور ابھی تک بچہ ہی بنا ہوا تھا اور رفیق صاحب سے وہ فیضان سے بڑھ کڑ 'بچہ' تھے۔

" مجال ہے کوئی چیز ٹھکانے پر ہو۔" فوزیہ
فیضان اور دفیق صاحب کے آفس جائے کے بعد
ان کی محمری چیزیں سے ٹیے کلیس تو ان کا دماغ چکرا
کر رہ گیا تھا، وہ گیلا تو یہ تار پر پھیلائے ہوئے
بوبرا میں فیضان کو ایم بی اے کے بعد شاغدار
اکیڈ مک ریکارڈ کے باعث جلد جاب مل می تھی
جبکہ رفیق صاحب موئی گیس کے محکمے میں جاب
حبکہ رفیق صاحب موئی گیس کے محکمے میں جاب
کر کے گھر سے نگلتے تھے
اوقات الگ الگ تھے۔

### مكبل نياول



گیٹ کی طرف پڑھیں۔

" السلام عليكم!" انهول في كيث كمولاتو آيا فاطمه المين سلام كرتى اعرر داغل بونيس، آيا فاطمه ان کی اور رئیل کی میمیوزاد سی وه این ما مج بجوں میں ہے جاری شادیاں کرکے قارع تمنیں بلکہ ان کے بڑے بیٹے اور بیٹی تو اینے بیج مجمی بیاہ چکے تھے، ان کی حجولی بٹنی شائنہ بڑھا ہے گی اولاد منى ،آيا فارغ البال جونے كى وجدے أكثر ا بناوفت گمرے یا ہرگز ار لی تھیں ، رئیق صاحب نے بھین میں مال جیسی نیمت کھونے کے بعد انہی کی کود بیل پر درش یاتی تھی ، آیا کاسسرال قریب تعاده رفق كواين بان كي تنسب

ِ'' وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ! آبِ لِيسَ بِينِ آيا؟''فوزيهِ اور رئی ان کابے مداحرام وجزت کرتے تھے، توزيه احرّ اماً جواباً ان يرسلانتي بتيجيّ اور خيريت دِرِیافت کرنی اکٹن گئے ڈراننگ روم میں آ

'' توزید بس بیتا بر هایا خودایک بیاری ہے، تم ائی حادً' آیا فاطمہ نے مصندی سائس مجرتے ہوئے صوفے کی بیک سے فیک لگائی، ان كا محمر ايك كل چوژ كر تما، فوزىيد اور ان كى عمرون میں میں میں کھیک ہے، آیا ساتھ باسٹھ سال کی عمر میں خاصا جات و چوبند محیں جبکہ وہ بیالیس سال کی عمر میں تھٹیوں کے درد کے باعث ہو حایا محسون کرنے لگی تھیں، فوزیہ انہیں رشک ہمری تظیروں سے دلیمتی ہوئی ان کے کئے یائی کینے

'' آیا کیا سوچی ہوں گی۔'' آیا کا سکھڑایا اور سلقه بمارك خاعران من ضرب الثال تفاء فوزید نے کمر برنظر والی می دانبوں نے دو گلاس میں ڈرنگ زکانی اور میلیٹس میں ممکو، بسکنس اور كيك نكالخيليس،اي اثناه ش بوانجي آگئي۔

"ملام لي لي حيز-"اسےاين فيث ہونے كاخود إحمال تما اى لئے اس كے ليج ميں

" تم كين بعد بين سينما يهلي كمركي سفائي كر لو۔'' فوزیہ نے اسے حرید نادم کرنا منامب نہ سمجما ادر کولڈ ڈرنٹس ا در پلیٹس ٹرے میں سجا کر ورائك روم ميں چلى كنيں \_

"آیا خریت تو ب ناء" انہوں نے موچوں میں کم آیا کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے تفكر وتشويش كا أطبار كيا، وه كافي دنوس بعد آلي تعیں اور فو زمیے بھی معروفیات کی وجہ ہے ان کے بال چکرندنگاستی تعی ۔

'''نُوز بياغم وعاكروالله ميري شائنه كے جلد تھیب کھول دیے۔" فاطمہ آیا کے کہے میں بٹی کے لئے تشویش تھی وہ بنس کھ اور یا تولی تھیں مر انبیں بنی کی فکرنے سنجیدہ اور کم کو بنا دیا تھا، فو زیبہ ائیں بھین سےخوش ہاش دیکھتی آئی تھی ان سے آیا کا فکرمند چیره نه دیکھا ممیا۔

" آیا آپ پریشان شهون، الله بهتر کرے گا، ابھی تو وہ انیس سال کی ہے، وہ فیفان سے تین سال بی تو چھولی ہے۔" نوزیہ نے ان کے كندهم يرمحبت وخلوص تجرا دباؤ ڈالا، آيا اپني موچوں ہے جو مک کرائیل و تیجے لکیں، دفعتا ان ک آ ہمیں کی خیال سے جک انھیں۔

معوَّز میا تو میری شائنه کو لے لو۔ " نجانے آیا کے تی میں کیا ساتی کمانہوں نے فوریہ ہے التجا کی، ٹوز میران کے بغور دیکھنے پر جزیز تھی کہ شايدوه ومجمعظط بول كئ بين موه فورأ بدك كر ذرا چیچے سرلیں ، شائنہ بلاشبہ پڑھی کھی ، مجھ دار ، مجھ ہوتی ادرا میں شکل صورت کی ما لک تھی تمروہ انبیں اینے اکلویے اور خوبرو ہینے کے لئے ہر کز قائل قبول مذمحی، آیا کی پر امیدنظری فوزیه پر جی

'' آماده .....؟''فوزييه <u>مے فورآ کوئي جواب</u> ندین یا رہا تھا، انہیں آیا برعصہ تھا جنہوں نے انتهاني تأمعقول بات كيمني كهان ان كالانق فائق اور غائدان بحر كامر كز نگاه بينا اور كهال ثياسته بهمه وفت سريدود پشراوژ هيءاين ذات پس كم ، كم كو اور نظری سیجی رکھے والی عدم اعتاد کا شکارلرگ، جس كي شكل وصورت بعي واجبي ي مي -

''تم جھے سوچ کر جواب دے دیٹا بلکہ رنتی ہے بھی مشورہ کر لینا۔" آیاان کے تذبیب کر سمجھ نہ یا تیں ، انہوں نے موضوع کفتگو بدل دیا، وہ بطور خاص ای مقصد کے لئے ندآ فی تھیں اور نہ بی ان کا ایبا کوئی اراوہ تھا، نوز سے نے فیضان اور شائنہ کی عمروں کا تقامل کیا تو ان کے ذہن میں ا*ک کوعرا لیکا تھا، نو زیبا کی گھڑ کی کوکو*ک كرره سني جب انہوں نے فيضان كا نام ليا تھا، آیا کچھ دیر بیٹھ کرائیں سوچوں میں کھرا چھوڑ کر

سورج نے واپسی کی شال محی اور شام کے سائے قد لکا لئے تھے میر عرب آشیانوں کی سمت محویر دازیتے شاید وہ اندمیرا تھیلنے سے بل اینے آشیا نوں تک پہنچنا جائے تھے مبادادہ راستہ نہ بھک جائیں، رئی کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، وہ فیضان کے آئے سے پہلے لو مح تھے، فوزیہ بلے پیرکی بلی کی طرح، سارے کمریس چکرانی مچر بی تھیں، ان سے شام تک کا وقت كافے ندك رہا تھا، شام كے ساتے كوے ہوئے تو انہوں نے سکون مجری سانس لی۔

کچے دیر بعد ریق کمر لو<u>ٹے</u> تو وہ ان کے لئے بالی لے آئیں، ان کے ایک انگ سے متر مح اضطراب نے یالی میتے رفیق کو چونکا دیا،

فوزید کے بید ش کوئی بات زیادہ در تک شدہ ستى مى ، ريق اور نوزىيكا باليس سال كاساتھ تھا، ووان کی رگ رگ میجائے تھے، ان کے کلال غالى كرتے عى نوز بەڭلاس چن ميں ركھآئيں۔ " رئيق، آج فاطمه آيا آئي ميس-" ان کي والبي تك ريق بيديريم درازاتي كي منظر تهي، و بن صاحب کے چرے ہر استفہامیداور مجر مجرے رنگ امجرے جیسے وہ کبدرہے ہول''اک میں بھلا ہریشانی والی کیا بات ہے۔ " رفق وہ شائنداور فیضان کے رہنے کی

W

بتا دی، رئیل کواس میں بریشان ہونے والی کوئی وجدو الموقد نے سے بھی ندل کی تھی۔ " تو اس میں بریشانی والی کیا بات ہے، شائد دیمی بوال ایکی از ک ہے۔ "ریش جریز ہو '' کمال کریے <sup>ن</sup>بین آپ مجمی، کہاں شائنہ

یات کر دی تھیں۔ "فوز میانے انہیں ساری بات

اور کهان جارا نیغان " قوز سیان پر بگزی، ان كے ليے سے منے كے لئے فخر چھلك رہا تھا۔ "اوہ" رئیں معالمے کی تبہ تک ہی گئے گئے تے البیں فوزید کی پریشانی کی دجہ بھی سمجھ آگئ تھی اوروه هيقا خود بحي يريثان موسكة ته، بات آيا نے خود شروع کی تھی اور وہ آیا کی کوئی بات ٹال ند کتے تنے وہ ان کے لئے مال سے بڑھ کر تھیں، انہوں نے تشویش سے ماتھار کڑا بوز میشا سے فيضاين كي شادي تبيل كرنا حاجتي تعين اوروه البيل ال سمن میں برطرح کے دباؤے آزاد رکھنا ع يتح يتح آخر فيضان ان كي اكلوتي اولا دتها ان کے بھی تی اربان ہوں گے تمروہ ماں جیسی آیا کے سامے شرمندہ بھی نہ ہونا جائے تھے، آیا نے أبيل ساري عرصرف ويا تما، ما نكا م حرميس تما،

اب دوان سے کیے انکار کردیتے۔

20*1*4 کی 185)

20/4 (57) (184 ) Way

آچھی کتابیں پڑھنے کی عادت و اليئ ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... خمارگذم ..... و دنیا گول ہے .... آواره گردی دائری ..... ابن نطوطه کے تعاقب میں ..... 🌣 طلح ہوتو عین کو طلع 💮 🌣 تگری نگری پھرامیافر ..... 🖈 خط انشاری کے ستی کے ا<u>ک کو ہے میں .....</u> ایک ها ندگر .... رل وحشي ۋاڭىزمولوي غېدالحق تواعداردو .... المنتخاب كلام بمر ..... وُ النَّرْسِيرَ عَبِداللَّهِ طيف ننر .... طيف فزل ..... طيف اقبال المسالة المس لا مورا كيڈي، چوك اردو يا زار ، لان ور نون نمبرز 7321690-7310797

علنے والوں اور رہتے داروں میں نظر دوڑائی تو البیل کوئی الی لڑکی نظر نہ آئے جے وہ بہو بتا عيس، بالآخر انہوں نے رئی کو آئس جاتے ہوئے مغرال (رشتے کرانے دالی عورت) کے ہاں دوڑایا ،مغرال نے فوز مید کی نتین بھا بحیوں اور رو جلیجیوں کے رشتے کردائے تھے، اس کے كرائے بھى رشتے بخيروخوني انجام پذير ہوئے تے اور بھی شادیاں خوب نبھری تھیں ، فوزیہ کی تاكيديرر في آفس جاتے جوئے مغرال كوفوزيكا پیغام دے ملئے ہتھے بعفراں ٹائم نکال کرای روز فُوزِیہ ہے کھے آگئ تھی پوز ریانے چھوٹے بی اپنا

بدعا بیان کیا۔ ''باخی آپ فکری نہ کرو، میرے پاس ایک '' ے بڑھ کرایک رشتہ ہے آپ نے بھے جوانی پند بتائی ہے میری نظر میں ایک دشتہ ہے، کڑی النَّكُشُ مِن ماسٹرز كر چكى ہے، وہ دو بھائيوں كى ا کلوتی بہن ہے،اس کا پاپ مل اوٹر ہے، وہ بر هی للسی خوبصورت دراز قد ہے۔'' مغراں نے نوزیه کی پیندس کر مخصوص بیشه دراندانداز میں بات کا آغاز کیا،اے لڑی کی سب سے بدی خوبی "مل ادر کی اکلوتی بیٹی" کلی تھی، صغراں کو رشتے کراتے اٹھارہ سال ہونے کو تھے، اس کا ایک اصول تھا وہ کم محر بہترین رہتے خلوص نہیت ہے کراتی تھی کووہ دونوی طرف (کڑ کی والے اور لڑ کے والے ) ہے قیس لیتی تھی کیکن اس کا ارا دہ محض رشته طے کروانا نہ ہوتا تھا، اس کی نبیت و اراده رشته کوآخر تک پایه جمیل پنجانا هوتی تھی، وہ رشيتے كرواتے ہوئے دونوںاخراف كى شكايتيں بھی سنتی تھی اور ان کے مسئلے بھی حل کرانے کی كوفتش كرتى تملى-

''تم مجھے لڑکی د کھا دو۔'' نوز ریے نے سنتے ہی رضا مندی دے دی، اس کا بس نہ چل رہا تھا، وہ فوزبيكا سوال تظرا نداز كرديا نخابه

" بیٹائم سے ایک بات کرنائھی'' فوزر نے بلاتو تف بیٹھتے ہی کہا، نیفیان آص کے لیے آتھ بج کھر ہےنگل جاتا تھا، اسے میج اٹھنے میں دير مو جاتي تو وه لازماً آص دير سے پينيا، رين خاموش تصان کی خاموثی میں فوزیہ کی تا سُد تھی۔ " جی ای '' فیضان نے باری باری دولو*ں* کے چروں سے چھ کھوجتا جایا طرنا کام رہا تھا، وہ د د نول گیارہ بجے تک موجاتے تھے، اجیس ضرور کوئی اہم بات کرتی تھی جود ہ اس وقت اس کے سامنے بھے۔

" بیٹا میں تمہاری شادی کا موج رہی تھی، مہیں لیں لڑی پندہے؟" فوزیہ نے شافتلی ہے محراتے ہوئے میز پر رکھی کتاب پیچھے کھسکا کر ميزيرا بناباز ونكاياب

"امی! وہ جوکوئی بھی ہو، بس میرے ساتھ ي سكر" فيغنان نے بلاتردد ائي بيند بتاني، فوز بيدنے خوبرو، دراز قد اور ویل ڈرکس فینان کو بغور دیکھا، اس کی وارڈ روپ ہروفت جدید فیشن کے ڈریس سے جری رہی تھی، وہ اینے ڈریس مين كوئي كي برداشت نه كرتا تفا تو مجر وه ايخ جیون ساتھی میں کوئی کی کیسے برداشت کر لیا، فوزمیانے قریب موجودر فی کو پلٹ کریوں دیکھا جيے وہ كمدرى ہول \_

" میری سوچ اور فیصله درست نفا تا<u>"</u>" پھر فوزیہ نے محبت سے فیفان کے ہاتھ کی بشت سہلائی فیضان نے اجمی شادی کا ندسوجا تھا، ای کے غیر متو قع سوال نے اسے اس پہلو پرسو ہے ہر مجبور كرديا تغاب

\*\*\* منصغراں جھےجلدی ہے کمی اچھی ہی لڑ کی کا رشتہ دکھاؤ۔'' فوز ریےنے بیئے کی پیند جان کر ملنے

" مغوز بيه آيا ناراض نه بهو جا نين " ريق کے ماتھے پر تفکر وتھویش کے گہرے سائے تھے، انہوں نے ایک سال کی عمر ہے بیٹی سبی تھی بابا كى دوسرى شادى كے بعد آيا البيس اين ساتھ لے منیں تھی ، وہ اسینے بہن بھائیوں سے اتن محبت نیم کرتے ہے جتنی آیا ہے، وہ ان سے جان جی مالمتيل بووه انكار نه كرتے ليكن اب\_

فوز مید کا دہن بھی سوچ موچ کر تھک چکا تقاءوه يريشان سيمر پكڙ كربيني لنيل-'میرے پاس ایک حل ہے فوزیہ'' يكا يك ريق دب جوش سے اٹھ ينھے ، فوزيے نے

چونک کرسرا تھایا۔

ارسراتھایا۔ ''ہم نیضانِ سے اس کی مرضی ہوچھ لیتے ميں -"رفق كي آتكھول كي جھتى جوت چك الحي، فوزمہ کی بھی ان کی رائے پیند آئی، زندگی تو فیٹمان کو گزار تاتھی تو پھراس کی رائے لیے <u>لینے</u> میں کیا حرج تھا ہو زہیائے تائیدی اعداز میں سربانا

 $\Delta \Delta \Delta$ 

" بيناتم سوئين مواجي تك " رات كا ایک نج گیا تھا، وہ بایا کے اسٹڈی روم میں میشا مستنصر حسين تارؤ کي د پيار کايبلاشير "برده ريا تها، اسٹٹی روم کے بند دردازے کی درز سے رابداری کی تاریکی کو تکلنے کی کوشش کرتی مرحم روشی نے رقی کو چونکا دیا، فوزیہ بھی جاگ ری تھیں ،ان دونوں نے نیضان کواسٹڈی روم میں یا كراندرآتي بوئے جمالكا\_

''ای آپ؟''فوزیہ پرنظر پڑتے علی چونک كرسيدها ہوا ،اس نے كتاب بندكر كے ميزير وك دی، فوزیہ اندر آ کر اس کے سامنے چیز پر فک لئیں، رفیق بھی ان کے ہمراہ ہتے، فیضان کی خاموش نظروں میں انجھن تیرنے تکی، اس نے

2014 5 (186)

مغرال کو ابھی نے کر لڑی والوں کے ہاں چھ

مغرال نے لڑی کی ایک اور "خولی" محوالی،

" دولت ایجھے اچھوں کا رہاغ خراب کر

کی تیاریوں میں ایک ماہ گزرنے کا احساس تک

\*\*

ہے، آپ بھم اللہ كركے الحطے ماد كى شادى كى ڈیٹ دے دیں۔" قوز مینے مغرال کی مدد سے ئىڭ كىيال دىكىيە ۋالىكىس، ئىيىن كونى كۈكى كېنىدىنە آئی تھی، وہ حسب پروگرام مغرال کے ساتھاس كا جنايا رشته و يكيف كي تعين، أنبيس لرك والول كي امارت نے مہلی تظریس بے حد مرعوب کیا تھا، انہوں نے کڑی کی دبتی رخمت نظرا عداز کر کے ہاں تھی کر دی تھی نیکن لڑ کی والوں کو ان کا غریب کمرانه پندندآیا تھا، فوزیدنے ہمت ندہاری می وہ آج بھی مغرال کے ساتھ رشتہ دیکھنے آنی ہونی

آمنہ کے چرے پر تفاخر بحری مسکراہٹ حسن میں الجھار ہتا اور لیری کے لئے قیضان کو

ا بنی متنی میں کریا آسان ہو جاتا ، انہوں نے ہاں نے بعد فوزیہ اور رئی کو مدعو کیا تھا، فیغیان کی لائف مارثنر كى ترجح مين ودلت تدمي جبكه فوزيد امیر تھرانے کی لڑی لانا جاہتی سیں، وہ عام محرانے کی عام لڑکی لا کرآیا فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوتا جا ہتی تھیں، انہوں نے شائند کا رشتہ چھوڑا تھا تو وہ شائنہ ہے بہترین لڑ کی کو بہو بتا

W

آمنه نے خوشد کی کا تجربور مظاہرہ کرتے ہوئے سیخ کہاب سے بعری پلیٹ فوزید کی طرف بزهاني مي-

کر آیا کے سامنے مرخرور ہنا جاہتی تھیں، حالانکہ

آما کی عاوت طعنہ وینے ما بات جملائے کی ضہ

"ا محلے او کی ایج تاریخ کیسی رہے گی؟" ریش نے رشتہ یکا ہوتے ہی بوزیہ کا اشارہ یا تے ہی مات بوھائی ، نوزیہ کھر سے دشتہ پہندآ جانے کی صورت میں تاریخ کے کرنے کا فیصلہ کرکے

''جاری تو کوئی خاص تیاری خبیں ہے ابھی''سعیدصاحب بو کھلا مھئے ،انہوں نے پانگا ماہ پہلے مجھلے بیٹے اور بری بیٹی کی شاوماں کی

" آب بفررين بعاني صاحب، يسري ماري تي جي بيء آي جيز کي ففر نه کري -" رین نے خوشدل و منتقلی سے مسراتے ہوئے سعید صاحب کے بازو پر باتھ رکھ کر انہیں سلی دی، فوزید نے کھا جانے والی نظروں سے شوہرکو محورا، وہ اپنی کم عقلی کے باعث لا کھوں کا جیز گنوا

" آپ کی بات تھیک ہے بھائی جان ، تمر او کی والوں کو کچھاتو تیاری کرنا بردلی ہے تا۔ " آمنہ رئیں صاحب کے خلوص و محبت سے متاثر ななな

· ' آیا آب چینی کتنی لیس گی۔'' فوز میہ میل

"أيك فيك" آياك جرك ير تاريك

ان کے سامنے جائے کا کب رکھتے ہوئے ان

سامیرگرز تر رو حمیا، وه جها ندیده محیس انبیس این

سوال كاجواب ل جكائفاءان كااميه بمرادل ثوي

انہیں تھایاء آیا کی نظریں جائے سے اڑلی بھاپ

يرهيس يؤز بييخاموتي ہےائيے کے مِس چینی مس

كرنے لكيں بعض بالتي ان كى اوران كى رہنے

سے انسان رکھ و اذبت سے فی جاتا ہے اور

رشتوں کا تجرم بھی قائم رہتاہے دونوں کے ا

بھنچے کی نوکری لگ لئی ہے۔'' فوز سے آیا کی جواب

على ہے بیچنے کے لئے اپنے شادی شدہ مجھیے کا

ذكر لئے بيتى ميں، فاطمدنے جائے كا كھونت

طل سے اتارتے ہوئے فوز بیر کی ٹوٹی کفتگو کا

سكسله جوز تا جا ما تقاء بزاين اي مين تفاكه وه

فوز ریرکوشرمند کی ہے بیالیس ،ای میں ان کا اینا

مجرم بھی پوشیدہ تھا، وہ رشتوں کا مجرم مذکورٹا

عابتی تھیں، فاطمہ کے چیرے پر واسح شرمندی

چھلی تھی، انہوں نے چور نگاہ آیا کے چرے ہے

ڈال، دو چائے بینے میں من میں ان کے چرے

یراحیای مستلی کا شائیرتک ندتھانوز پرنے حوصلہ

بكر كرتفوك نطلته موئ تويا سلسله لكلم جوزاء آيا

و کی سے ان کی تفتیکو سنے لیس، فوزید کا دل آیا

کے بڑے پن کامعتر ف ہو گیا تھا، کھونٹ کھونٹ

چائے میکی آیا کے چیرے ہم گہراسکون ادران کی

مخصوص شفقت جيملي تعيل -

'' ہاں فوز ہیا تم کیا کہ رہی تھی تمہارے

خاموشی خلیج کی صورت حائل ہوئی می۔

فوزیہنے جائے میں چینی کمس کر کے کنیا

سوال بلسرنظرا نداز کردیا تھا۔

ا شائد کے لئے ایک بہت اجما رشتہ آیا تھا، اڑ کا بڑھا لکھنا اور ہا تیکورٹ میں مشہور وکیل کے اس نائیسٹ تھا، رشتہ نہایت معقول اور مناسب تنا، آیانے بیٹول سے مشورہ کر کے ایک ماہ بعد کی شادی کی ویث رکد دی می آیا شائند کوای زعر کی مِن اس كُلُم ما ركا كرنا جا ہي ميں والله نے ان کی دعاسن کی تھی وہ رب کی شکر کزار سمیں ، شادی نه ہوا اور شائنہ والدین اور بھائی بہنوں کی دعاؤل ش وواع بوكريادين سدهاري مي-

" بہن تی! بجھے آپ کی بچی بہت پند آئی تھی،اس نے بسری کود عصے بی بہند کر لیا تھا۔

کھیل آدی تھی، سعید صاحب آئر ن مرچنٹ تھے وہ ساست ہے بھی لگاؤر کھتے تھےان کا پرنس وسیع یانے پر کھیلا ہوا تھا، آمنہ نے میغرال کے ذريع ببلے لڑكا ديكھنے كى ۋيمانله كى تھى، آمندكو فيفان ببندآما تقاء يزحا لكماء سلحا جواء دراز قدم خوبرو فیغنان یقیناً ساری عمر یسری کے محرانگیز

د ممرازی ہے بہت تیکھی اور اکھڑ مزاج\_'

فوزمیکواس ہے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔

رتي ب-"فوزيين في سوحاتمار

''تم مجھے کب لے جا رئی ہو ان کے ال-" فوزيه نے بے الی جھياتے ہوئے

"من الرك والول سے الائم لے كر دوروز میں آپ کو لے جاد ان کی۔" صغرال نے برد کرام بتايا فوزيد منغق جولتني \_

ووتم بیٹو میں تمہارے کئے کچھ لاتی ہوں۔'' نو زبیر کو باتوں میں خاطر تواضع کا خیال نہ رہا تھا، وہ کمل پروگرام کے کرکے خیال آیتے ہی مغرال کے لئے کولٹہ ڈریک لینے چل سیس، مغرال نے سامنے میز مرٹائلیں پھیلا کر سرصوفے کی بیک سے لکالیا تھا۔

"فوزید میں نے تم سے چھ کہا تھا۔" آیا فاطمه اس روز فوزیه کے جواب کا انتظار کرنے یے بعد بطور خاص ان سے یمی بات کرنے آئی تحمیں ، وہ شائنہ کے لئے کائی پریثان رہے گی تھیں، وہ اسے اپنی زعر کی میں اس کے کمریار کا ہوتا دیکھنا جا ہی تھیں، وہ مچھ عرصے سے بلا یریشر کے عارضے میں متلائمیں ،انہیں بہاری دور بد مابے نے اپنی زعر کی سے بے اعتبار کر دیا تھا نوزېدان کې آمه کا "مقصد" سمجه چې تعين اوران سے کی محراتے ہوئے ادھر أدھر کی ہاتمیں چھیٹرے ہوئے معیں، فوزیدان کے لئے جائے كراتين توانهون في فوزيه والفتكوكا آمازنه

2014 (188)

20/4 5 189

"بینا بات محض گھر کے کاموں کی نبیس ہے۔

بنالتی ہیں مجراس رسم کی کیا ضرورت ہے۔ لیریٰ نے ناک ہے جھی اڑاتے ہوئے ان کی بات چنگی شروازانی فوزسیاس کی مثیاری پر نیکا و تاب کھا کررہ لئیں۔

ہوئے تی سے اعلی بات پر زور دیا۔

''اوکے ای۔'' یسریٰ فیضان کی دیکھا ریکھی انہیں ای کہنے آئی تھی ماجھی شادی کوایک م**ا** كُرْ رَا تَهَا، فيعنان نے الكے روز سے آفس جوائن کرنا تھا، وہ اس کی موجود کی میں بدمز کی نہ جا ہتی

''یوں'' بسریٰ ہاشتہ لے کر چکی گئی تو کی حالا کی اور تیزی پر غصے سے کھول رہا تھا،

" آپ تو به چھوڑیں۔ "فوزیہ نے اس کے جانے کے بعد اپنا سارا عصر اخبار کے مطالعے میں ہنوزغرق رفیق صاحب پر اتارا اوران ہے ا خبار چین کرمائیڈ ہر د کھ دیا ، ریش صاحب ان

لیبری نے رک کر انہیں جواب دیا، وہ ہکا بکا ی کئیں ، انہیں بسر کی ہے تربان درازی کی تو مع نہ تھی،ووکانی ہشیاراور تیزتھی ان کی سوج ہے بھی

بیشادی کے بعد کی ایک رسم بھی ہے۔'' نو زیہ نے رمانیت سے بات سنجانی، رقق صاحب اخیار کے مطالعے می غرق یوں بے نیاز بیٹھے تھے جیسے وہ یہاں نہ ہوں یا ان کا سرے سے اس معا<u>لط</u>ے ہے کوئی تعلق بی شہو۔

" بیٹالمہیں اس گھر کوسنجالنا ہے اور آج ہے

فوزمير نے تخوت بھرا ہنکارا بھرا ان کا ذہن پسر کی يسر كل في اليس صاف انكاركر كا بني حيثيت جما

ری تھی ، دہ چند تاہے بعد کمرے سے باہرنکل آئی اور فو زید کے ساتھ کھانا کھانے تکی۔

W

کے غصے سے لال جیرے کونا تھی سے دیکھنے لگے

**ተ** 

لو-" بوالم چمٹی بریمی، ریش اور فیضان آفس جا

محے تھے، فوزیہ ناشتہ کر کے کھر کے کاموں میں

جت تنیں جبد بسر کی نافیتے کے بعد دوبارہ اینے

كرے من جاكر سوئى تى، قوزىيە چھەدىراس كا

انظار كرنے كے بعد مغانى كرنے ليس محروه

سفائی کے بعد کھانا بنانے لکیں ، بسر کی نے ایئے

كريے ہے باہرندآ تا تماندآئي ، فوزيد سالن تيار

كر چكى تعين كديسرى يانى ييني بن من ر م كور

ہے یائی مینے آئی تو فوزید کی اس پر نظر پڑی، تو وہ

تو جانتی ہیں ہم سب بہنوں کو کھر کے کاموں کی

عاوت ملل ہے، آپ بنا لیس " بسری نے

ڈ مثانی سے یانی نی کر گای وکر بررکھا اور بہ جاوہ

یا ، فوزید کی آ جمعیں بے میٹنی سے مجھٹی کی مجھٹی رہ

معیری بیا! آؤ کھانا کھا لو۔ موزیہ نے

کھانا لگا کر اے آواز دی، بسری نے شاہانہ

زندگی میکے میں گزاری می ان کے ہاں تو کرتھے،

جبکہ بہاں تھن بوائمیں، وہ بھی مغانی کرکے

دو پہر تک واپس جلی جا تیں میں ، بیری کے میکے

یں دن رات کی الگ الگ کل ولی ملاز ما تیں

تھیں اے کھر کے کاموں سے رتی مجر دلچیں نہ

می اورنہ بی ایسے فوزیہ کے تنہا سارا کام کرنے

"ديسري بينا! آؤ كها لا محتندا بوريا ہے."

فوذبيكهانا سامنه رمحه اسي كاانتظار كرري تغيس

کھانا مجنڈا ہور ہا تھااور بسری آنے کا نام نہ لے

ر کوئی شرمندگی حی۔

ئىنى، ناچارائىيل روٹياں بىنانا يرمى \_

"ا ي مجھے روٹيال بنانا تھيل آني ہيں، آپ

''ليسريٰ بيڻا! تم روثيان وال کر برتن دهو

''ای! شن جائے بٹا کر برتن دمودوں گی، آپ آرام کریں ۔'' نیسرٹی کھانا کھا کر ان کے الني عائے بنانے اٹھ كئى بنجائے اسے ان يرترس آيا تما يا حقيقاً ان كي محكن كا احمال بوا تما، بہر حال دہ کئن کی طرف بڑھ کئی فوزنہ جائے کی نشہ کی حد تک عادی تھیں وہ کھانا کھانے کے بحد لاز ما جائے ہی تھیں جبد بسری صرف ناشتہ کے ونت جائے بی تھی، وہ ان کے لئے جائے بنا کر لاِئَى تو فوزىيكهانا كھا كراييخ كمرے ميں جا چكي

''ا ي جائے'' فوز سيڪا ۽ جود مطلن سے چور تھا وہ آئیسیں موندے بیڈ کی بیک ہے سر نکائے یم رراز میں ایسری نے ان کے بیڈ کے سائیڈ تبیل برجائے کا کمیب رکھااوران کا جواب ہے بنا ملت کی او زیدی مملی نگاہوں نے اس کا دور تک

تی وی لاؤنج میں سمجی بیٹھے ڈنر کے بعد جائے سے ہوئے ڈرامہ دیکھ رے تھے، لی وی جين يريه ومرمه نبل ذائجست من جعينه وإلى كباني كى دُراماني تفكيل يرمني سيريل آن ائيرهي یسر کی کوییہ ڈرامہ بہت پیند تھا، آج ای نے ڈنر تیار کیا تھا اور جائے کے بعدائے برتن بھی وھونا تھے، ڈرامہ میں بریک آیا اور کمرتنل آن ائیر ہو ملئ وقفه دس منث رجنا تها، يسرى برتن سميث كر کئن میں وحونے چلی گئی، وہ برتن دحو کر آئی تو ڈرامہ حتم ہونے کو تھا، آخری سین چل رہا تھا، وہ Clips L Coming up next وكلح بط اٹھ کراینے کم ہے میں چی تی، وہ چھ جی گی، اس کی خاموثی کولسی نے بھی محسوس نہ کیا تھا۔

2014 (191)

70/4

"ای بوا گھر کی صفائی کرجاتی ہے آ ہے گھاتا

رسم ہو گا۔' فوزریانے لہجد کوچی الوسع فرم رکھتے

'' جي آپ ٽھيک ڪهريتي ٻين، ايک ماه مجر باتی ہے،آپ توگ تیاری کرلیں، ویسے بھی آج کل یا زار می ہر چز ریڈی میڈی جائی ہاا تو شادی کی تیاری کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے۔' فوزیدنے دل میں رئی صاحب کو کوستے ہوئے

نوراباًت سنبانی ۔ "می آپ سی کیدری ہیں مین ۔" سعید نے متکرا کران کی تائید کی تو فوزیہ کا سانس بحال ہوا، وہ مطمئن ہو کرمسکراریں۔ ☆☆☆

'' يسريٰ بيئا، آج تمهاري کيسر پکائي کي رسم ہوگی۔'' نو زریہ نے جھیلی پرسرسوں جہالی تھی انہوں ً نے فیضان کی حبست معننی اور پٹ بیاہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، شادی کے لئے ایک ماہ کا مختفر وفت اتی تیزی ہے کیزرا کہ نوزیہ کا تنہا تیاری کرتے سر چکرا کر رہ گئیں، وہ اپنی بہنوں اور بھابھیوں کے ساتھ شایٹک کے لئے سی سے شام تک یازاروں کے چگر کائی رہتی تھیں ،فوز یہ بہوکو كمرلا نين توانبين سكون كاسالس لينا نصيب جواء یسریٰ اور فیغان کی شادی کوایک ماه کا ونت گزر کیا تھا، فوزریہ نے بسری کی تھیر بکائی کی رسم کرنے کا موجا تا کہوہ کھرکے کاموں میں ان کی مدو کروا سکے ان کے ہاں تن لو ملی دلہن سے کھیر یکائی کی رسم کے بغیر کھر کے کام کروانے کا رواج ينه تقا، اس روز الوار تقا، فيضان اور رقيق جي كمر تھے، فوزریاورر میں ناشتہ کریکے تھے، یسر کی حمیارہ بج آئی اور اینے اور فیضان کے لئے ناشتہ <sub>ت</sub>یں کرنے علی، وہ ناشتہ کمرے میں لے کر جانے للی توفوزرين استخاطب كيا

" ای کمر کے کاموں کے لئے بواہ نا ، پھر اتن جلدی کمیر بکائی کی رسم کی کیا منرورت ہے۔"

''فیضان بیٹا میں کل تمہارے لئے کیا بناؤں۔" محمر میں کھانا فیضان کی بسند ہے بکتا تفا ، فوز میہ بیٹے سے روزانہاں کی پیند ہوچے کراس کی پندکی ڈشز تیار کرتی تعیں ،انہوں نے حسب عادت نی وی برٹاک شود مکھنے ہیں محو فیغنان کو

و الى آب جوم عنى بناليس-" نيفنان نے ٹاک شونما شورشراہے سے عاجز آ کرنی وی بند كرتے ہوئے مال كے كيلے ميں محبت سے بازو حائل کرویجے، رفیق صاحب ماں بیٹے کی محبت د کھے کر ہولے ہے مکراد ہے۔

"اى آب كوتو بخار ب." وه الكل لمح چھے ہٹ کیا تھا، فیغنان نے فوزید کی پیشائی جیک کی چو بخار کی حدت ہے سرتی مائل ہو چکی تھی۔ " بیٹا اید بخار نیل محکن کا اڑ ہے، میں تعوز ا آرام كرول كى توسيح تك تعيك مغاك ہو جاؤل کی۔'' نوز یہنے بیٹے کے اپنے لئے تشویش پر خوں ہوتے ہوئے کی ش بٹاشت سمولی می ر مِنْ بھی چونک کرائین کمری تشویش زوہ نظروں

سے دیکھ رہے تھے۔ ''دیخنکن کیسی محکن؟'' رفِق نے فیغاین کے ذ ان میں انجرنے والے سوال کوزبان وی تھی، وہ شو ہرو بیٹے کی توجہ یا کرنہال ہولئیں۔ " آج بوائے چھٹی کی تھی،تو سارا کام جھے خود کرنا پڑا تھا۔'' نوزیہ نے عام سے مطمئن کہج

" لیمری کہاں تھی ،آپ نے اسے کو ل کیل ایے ساتم کام لگایا آپ سے تو کھر کے کام اب مبل ہوتے ہیں۔ 'فضان نے ایک سائس میں موال وگله کیا، توزیدنے محبت یاش نظروں سے ہیٹے کو دیکھا، وہ حسب عادت ڈنر کے بعد فراخت ہےان کے پاس بیٹھا تھا، فیضان آمس

ہے آ کر سارا وقت ای ابو کے ساتھ گزارتا یسری اس دوران ڈنر تیار کرتی اور پھر کام ہے فارغ ہو کر کمرے میں جلی جالی ، فیضان توزیبے کے سونے تک انہی کے کمرے بیں رہتا تھا۔ "وہ سوئی ہوئی تھی میں نے اسے جگایا

مناسب جیل سمجھا۔" نوزیہ نے ایے تیک نرمی ہے اسے کسی دینا جائی تھی۔

""اس نے ناشنہ تو ہمارے ساتھ کیا تھا، پیر وہ کب سوئی۔'' فیضان کو بیر کل کی غیر ذمہ داری غصہ دلائے لکی تھی ، اے ایکا کاموں میں ہاتھ یٹانا جا ہیے تھا اور وہ بے فکری ہے سوتی رہی تھی ہ " بینا کونی بات نہیں ہے وہ بی ہے النے آہتہ آہتہ تبحوا جائے گی۔'' نیفان کی نفتیش نے فوز ریکو ہریشان کر دیا تھا، بسر کا شادی کے دو ماہ بعد مجمی کھر والوں ہے فریک یا کمل ل نہ سکی تھی، وہ نہیں جاہتی تھیں کہ فیضان اسے ڈاننے اور وه دل من بغض و كينه كوجكه ويه، انهول ي نری ورسانیت سے فیضان کے حقلی بھرے غصے کا اثر زائل كرنا جا با تفا فيضان نے ان كے سمجمائے یر ہولے سے سر جھنگ ویا تھا، اس نے نحطالب وانتول تلے دیا کرا بٹاغصہ زائل کرنے کی سعی کی

" بینائم لیرٹی ہے کچھ مت کہنا، اے تو میری خرابی صحت کا علم مجمی مہیں ہے۔'' وہ فوزیہ ے آدام کرنے کا کہ کرایے کرے میں جائے لگا تو فوزیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس فے تابعداري يهمراثبات شي بلاديا-

" فیغنان! للی آلی نے ہمیں آج وُز کا انوائیٹ کیا ہے۔ ' فیعنان آفس کے لئے تیار ہو رہا تھا، اس نے ڈرینگ تھیل کے سامنے بال بناتے ہوئے مردش سے بیک میں جھا نکا، اسری

اس كى تانى اوركوث لئے موجود كى ، و ويسرى سے نفا تما تمراس نے اپنی خطی فلاہر نہ کی تھی، اسے بریٰ ہے اتن لا پروائی کی امیدنہ می ۔

" آب شام کوجلدی آجاہیے گا۔ "اس نے نيفان كي معنى خيز خاموثي محسوس منرور كي مكروه وجيه سجھنے سے قاصر رہی تھی اس نے نیفان کی خاموش ح كررخ موزا اورائ كوث يهناني

''تم ای کوبتا دینا، میں شام کوجلدی آنے کی کوشش کروں گا ہتم دونوں سات بیجے تک تیار رمنا۔" فیضان نے کوٹ مکن کر اپنی کلالی م رسٹ واچ باعد ھتے ہوئے لیسرٹی پر اچھتی نگاہ

"فیضان آب شاید سمچے نہیں ہیں ، آلی نے ہم دونوں کو انوامیٹ کیا ہے۔'' میسر کی نے جھجک کروضاحت کی، فیضان رک کوپلٹا۔

"تو بھرتم بی چلی جانا، میرے یاس ٹائم نہیں ہے۔'' ان کی شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو لکئی آئی اسے سسرالی رہتے واروں کے ہاں شاوی میں تی ہوتی میں بہتی نے آتے عی وجوت کرنا جائی می مکروہ دونو ل کیل نہ لہیں الوایئٹ ہونے کی وجہ سے نہ جا سکے، دعوتوں کے بعد ان کاہنی مون پیریڈ اور دالیسی ہر نیضان نے آئس جوائن کرلیا ،سووہ دعوت ہرینہ جا سکے تھے، کتی کئی مار اتہیں انوائیٹ کر چکی تھی، یسر کی نے نی**ضان سےمشورہ کیے بناولٹی کو دعوت** کے لئے مال کر دی لیکن فیغان اسیعے والدین كے بغير جانے يرتيارنه تا، يسرك اس كا فكاركى وجه بخولی جائتی تھی۔

''فیفنان....۔ فیفنان پلیز میری بات سنں۔" نیفان غصے ہے تن لن کرتا رائے میں آئی ہر شے کو تعوکر مارنا ہوا چلا کیا بسر کی پریشائی

ے اس کے بیچھے لیکی ،اے لیکی ہے اٹکار کے امکان اور فیضان کی ناراضکی نے بیک وفت یربیٹان کر دیا تھا، فیغان رکے بناء گاڑی ہاہر

W

"كما بوا بنا؟" يسرى يريثان ي ناكام والی لونی تو فوزیہ نے پکن ہے یابرآ کر ہو تھا تھا وه نیضان کو غصے سے جاتا دیکھ چکی تھیں۔

'' بي يم ين نار خور ليج مين بولي '' بي يم ين زير خور ليج مين بولي اور ان یر حی مجری نظر ڈال کر تیزی سے کمرے میں ممس کی وونو زیدی مراخلت پر غصے سے کھول

اس كا دياغ سوچ سوچ كراور تأتكيس مسلسل طنے ہے تھک کرشل ہو تھے تھے، ای نے فیغان كأرشة غربت كے باوجودائ كئے ببند كيا تھا كہ انبیں اس میں'' تابعدار شو بر'' کی تمام خوبیال نظر آئی تھیں، فیضان کی تابعدارانہ خوبیاں نجانے کہاں کم ہوگئی تھیں وہ اینے والدین کے بارے میں کسی کمیوو مائز برآبادہ نہ تھا، یسریٰ جمی ان کی بہت عزت کرتی تھی لیکن جب نیضان اکیل اس یر فوقیت دیے تو وہ غصے سے مل کھا کر برہ جالی۔

'' کیا تھا آگر فیضان آنٹی اورانگل کے بغیر ملے جاتے۔" يسرى نے يريفال سے باتھاركرا، اسے لین کی ناراصکی کا بھی احساس تھا،لین اینے مسرال ہے الگ رہتی تھی، اس نے بہن اور بہنوئی کی وقوت بہنوئی ہر آیارت کا رعب جھاڑتے کے لئے ہوئل میں کی تھی مسوچوں میں کم بسری دفعتا چوشی اس نے سائیڈ عیلی پریڈااپنا موبائل جبيثا اوركتي كالمبريش كرديا\_

" ہلو۔" اس نے چند ٹامیے کے بعد کٹی کی آواز من ، اس نے لیل سے معذرت کے لئے مناسب بہانہ سوچ کیا تھا۔ " آئی ہم آج نہیں آسکیں گے ایکھو تیلی

2014 5 193

20/4 5

الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت وْالْكِيْحَ اردوکی آخری کماب ..... اند خارگندم..... 🖈 دنیا گول ہے ..... : آوارع گرد کی ذائری ..... 🖈 ابن بطوط کے تعاقب میں 🗠 🖈 علتے ہوتو چین کو چلئے .... گری گری مجرا سافر ..... انتا خطانشا جي کي 🚅 🖈 .... لیتی کے اک کویے میں .... ها پیگر اُ رَلَ رَحْق آپ نے کیا پردہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق تواعد اردو .... انتخاب کلام مير دُ اکٹر سیدعبداللہ طیف نثر الطبيف غزل ..... نظیف اقبال ....

لا بورا كيڙي، ڇوك اردو بازار، لا بور

نون نبرز 7321690-7310797

کی تاکید پر ای کو شاپیک دکھانے کے لئے شاپیک بیگز سے نکالے تو وہ ایک سوٹ پرنظر پر سے نکالے تو وہ ایک سوٹ کا موٹ کا برنے بی ارائٹ کی گرین سوٹ کا دو ایک سوٹ کا تھا جبکہ کے اور دامن میں خاصے بڑے سوران سے جن کے ڈیزا کمن میں خاصے بڑے سوران سے جن سے ب پردگی کا اختال تھا، بسری فیشن اور جدید سٹاکمش سوٹ کی دالدادہ تھی نو زید فیشن کے نہیں مشاکمش سوٹ کی دالدادہ تھی نو زید فیشن کے نہیں میں میں ایک شام پر نے ہودگی کے سخت خلاف تھیں، میری انہیں اپنی شاپیک نہ دکھانا چاہتی تھی محر اسے فیشان کی مینی کی دو سے انہیں وکھانا اسے فیشان کی مینی کی دو سے انہیں دکھانا و ایک تھی کا منہ بن گیا۔

پڑی، سرنی کا منہ بن گیا۔
"بیٹائم خود مجھدار ہو تہ ہیں و کھے بھال کر
شائیک کرنی جاہے تھی۔" فوذیہ کی نظریں
دوسر سے سوٹ پر جی تھا، گلے پر بے بھاری کام کی اوجہ
سے بہت ڈیپ تھا، گلے پر بے بھاری کام کی اوجہ
سے گلا لٹک کر مزید گہرا ہو جاتا، انہوں نے
دوسر سے موٹ کو تقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے
دوسر سے موٹ کو تقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے
ایے سامنے پھیلالیا۔

"اوراس کا گلا پہلے ہی اتنا گہراہے، جماری کام کی وجہ سے مزید لنگ جائے گا۔" نو زید نے دوسرے سوٹ برجمی اعتراض کر دیا تھا، رفتی اور فیضان ان سے بیٹسر لاتعلق سائی تفتیکو میں توسقے، بیسری بددل ہوکر إدھراُدھرد میجھنے گئی۔

" بیٹائم بیسوٹ بدل کر لاؤ۔" فوزیہ نے اعتراض کے بعد دونوں سونس شاپرز میں ڈالنے کے بعد اسے شاپرز تھائے اور اپنا سوٹ ویکھنے لکیں انہیں اپنا سوٹ پہندا تھیا تھا۔

یری نے غصے سے شاپر ذموفے پر بھیکے، دو پٹرا تارکر کولے کی صورت دوراچھالا اور بیڈی اوئد معے منہ کرگئ، بیڈیر نیم دراز فیضان (جو چند ٹامیے قبل آیا تھا) نے تحیر بحری البحن سے اسے دیکھا۔ ساتھ لگاتے ہوئے فیضان کی توجہ چائی تھی، بلیک فرنٹ اور وائٹ بیک والا ایمپیر ائیڈ فر سور بلاشبہ بہت خوبصورت تھا اور اس کی دو دھیا رگرت پر بے حد ہے رہا تھا، فیضان کی آٹکھوں میں امجر نے والی بے ساختہ ستائش نے بسر کی کو مطبین کردیا۔

'' یہ بیک کر دیں۔'' یسریٰ نے پرائس فیک نیفان کو دکھاتے ہوئے سوٹ کا ونٹر پر رکھیے ہوئے کا ڈنٹر بوائے کو ناطب کیا، اس نے سوٹ میک کرکے مین کا ڈنٹر پراچھال دیا۔

"آب وہاں سے جاکر پے منٹ کرکے موٹ لے لیلی۔" کا دُنٹر بوائے نے دوسرے گا بکول کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بیری کی۔ اشارہ کیا۔

" بسری ای کے لئے بھی سوٹ لے لوے ا فیفان کو زنانہ شانگ کا تجربہ نہ تھا ایسری نے اپنے لئے دوسوٹ پیند کیے تو فیفان کو ای کا خیال آیا، بسری کے ماتھے پر توری چڑھ گی ،اس نے کمال ہوشیاری سے اپنی تھی چھپاتے ہوئے سے کا دُنٹر سے ان کے گئے سوٹ پیند کرایا۔

"لیرنی میہ پندرہ سوکا ہے، تم کوئی اور سوٹ و کی اور سوٹ میک کروانے کو تھی کہ فیضان کے دوانے کو تھی کہ فیضان کے دول اندازی کی، لیری نے ناگواری مجری کے دول اندازی کی، لیری نے ناگواری مجری کے دول اندازی کی دول کیا۔

''سیالیس'' بیرٹی نے ایک موٹ پید کرتے ہوئے فیضان کودیکھا، اسے لائٹ گرین اور براؤن میک برعظ سوٹ بے حد بھایا تھا، فوزیہ کو مبزشیڈ کے مبحی کلرز بے حد پہند ہتے، فیضان نے ای کی پیند کا کلرد کیے کر موٹ پیک فیضان نے ای کی پیند کا کلرد کیے کر موٹ پیک کرنے کا اشارہ کیا، وہ سوئس کی ہے منٹ کر کے مین کا ڈنٹر سے باہرآ گئے۔

مین کا دُنٹر ہے ہاہرا گئے۔ "بیتم کیا اٹھالائی ہو۔" بسریٰ نے قیضان

آئی کی طبیعت ٹھیک ٹیٹل ہے۔ " پسر کی نے سلام وعاکے بعد فون کرنے کا مقصد ظاہر کیا۔ " کیوں تم لوگ ایک سمھنٹے کے لئے تو آ سکتے ہونا۔" کٹی نے ماتھے پر شوری چڑھائی وہ نوید سے دعوت کی بات کر چکی تھی اور اسے آفس سے سرشام داہی آ جانا تھا۔

و و خبین آئی ایک محضہ بھی مشکل ہے۔' ایسری نے پہلو بدلا اور آئیت پر نظریں درواز ہے پر جما دیں، بوا کمرے کی مقاتی کے لئے آئی تھی اس نے انہیں اشار تا بعد میں آنے کا کھاوہ پلیٹ مسکس۔

"آئي! فيغان النه پيرش كے بغير آنے پرواضى من بيل إلى الأخر اسے آئي كى جرح پر حقيقت الله الرائل بيل كي جرح بر حقيقت الله الرائل بيل كي حرت سے الى جرت سے الى جگه بر

"واف" ملتی جمرت سے اپنی جگہ پر اچھلتے ہوئے جلائی، ایسری شرمندگی سے جب سادھے ہوئے تھی جیسے سے بات اس کے لئے باعث شرمندگی ہوں

" البرى المهمين فيضان كوائي ملى هم كرنا جو گا-" للنى في التى جيرت بر قابو پا كر التى دانست من كامياب از دواتى زعرى كاكر بتا يا تقاء ايركى التى ناكاكى برآه بحركر ره كى التى اسے كامياب از دواتى زعرى كر بدكر بتانے كى تقى ان دونوں كاموضوع كفتگوبدل چكا تقا۔ مد مديد

شانبک مال میں خاصارش تھا، یسری دو مختے ہے مال کی خاک جھان رہی تھی لیکن اسے کچھ پندند آ نے پر چرنے لگا مجرد ہاتھ ماتھ کھرد ہا تھا و دیسری کو کچھ پندند آ نے پر چرنے لگا تھا۔

"فیفان بددیکھیں۔" بسری کی نظراتخاب بالآخرابک سوٹ پر تھمرکٹی اس نے سوٹ اپنے

اصلا 194 سی 2014

"آئی کوتو میری ہر چند تا پند ہوئی ہے۔"
فیضان کی استفہامی نظروں کے جواب میں ایسری
میر کر ہوئی، فیضان کے ماتھے پر مل پڑگئے۔
"ا می کوخوا و تو او تعقی نکالنے کی عادت نہیں سے یقینا تمہاری پند میں کوئی کی ہوگی۔" فیضان اس کی عادت سے واقف تھا، وہ چیزوں میں بلاوجہ تعقی نہ نکالتی تعییں اگر انہوں نے کوئی تعقی نکالا تھا تو وہ ہے جانہ تھا، فیضان نے ایسر می کے مرتا میں شہلاتے ہوئے اسے سرتا گرانے موڈ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے سرتا اُرائی ایش

'' ہاں ۔۔۔۔۔ ہاں آپ کو تو اٹی ای کے سیامنے کوئی دوسرا سی گئی ہیں۔ سیامنے کوئی دوسرا سی گئی ہیں۔ سیامنے کوئی ایک سیامنے کی تیز خطکی ہے جائے اندر نصبے کی تیز اہر آئی محسوں کی ، اس کی مضیاں خصہ صبط کرنے کی کوشش میں جینج گئیں اور یا تھے پر رگ انجرآئی تھی۔ انجرآئی تھی۔

"جسٹ شف اپ بیری " وہ غصے سے کھولتے ہوئے جیجے لیجے میں غرایا تھا، بیری فقر رے ہم کر چیلی رہ گئی، اس نے فیضان کا بیہ روپ بہلی ہار دیکھا تھا، فیضان نے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے لائٹ آف کر دی تھا۔

اس کی آگھ صبح معمول سے لیٹ کھی وہ گھڑی پر نظر پڑتے تی جھکے سے اٹھ بیشا، یسری گھڑی پر نظر پڑتے تی جھکے سے اٹھ بیشا، یسری اٹھ کر جا چک تھی، وہ اس سے ناراض تھی جبی اس نے فیضان کو جگانے کا تکلف نہ کیا تھا، یکن سے برتنوں کی گھڑ پڑ کی آ وازیں آ رہی تھیں، وہ فویل سائس کھینچتا وارڈ روب سے کپڑے نکال کرواش موئیاں سوئیاں سوا آٹھ بھڑی دو، نہا کر لوٹا تو گھڑی کی سوئیاں سوا آٹھ بجا رہی تھیں وہ اور ابوساڑھے سوئیاں سوا آٹھ بجا رہی تھیں وہ اور ابوساڑھے آٹھ بجے آفس جلے جاتے تھے، بال سلجھاتے اور شرید بانچ منٹس گزر شرید بانچ منٹس گزر

,,,

"بینا آخ آئی لیٹ ایٹے ہو، یسریٰ بتارہی تھی کہ م اس کے جگانے پر بھی نہیں جائے تھے۔"
وہ ناشتہ کرنے کے لئے ڈائمنگ فیمل پر آیا تو فوز سیاسے دیکھتے ہی بول انھیں، فیضان کو یسریٰ کی چلاکی پر خصہ آیا دراصل ای اسے جگانے کو کہدری تھیں، وہ نارائسگی کے باعث آنا نہ چاہتی تھی ،ای لئے اس نے بہانہ بنادیا تھا۔

"ای رات کوآ کھ در سے آئی کھی۔" نیفان نے دھے لیج میں وضاحت دیے ہوئے سالن کے ڈوئے کی طرف ہاتھ بڑھایا یسرٹی نے ای کے دوئے کی طرف ہاتھ بڑھایا یسرٹی نے ای کے سامنے سالن کا ڈوٹکا اور پراٹھار کھ دیا، نیغان بے نیازی سے یسرٹی پر نظر ڈالے بناء ناشتہ کرنے لگا جھے اسے یسرٹی کی تاراضگی کی بالکل پروانہ ہو، یسرٹی کو فیضان کی بے نیازی سلگا گئی۔ کرماشتہ کرنے لگی، اسے فیغان پر اپنی تھی واضح کرنا محملے لگا تھا، وہ درجہ لگاؤ اسے کھلے لگا تھااسے اس کا ای کی طرف جد درجہ لگاؤ اسے کھلے لگا تھااسے اس کا ای کی طرف جد درجہ لگاؤ اسے کھلے لگا تھااسے اس کا ای کی طرف جد درجہ لگاؤ اسے تھرید کھوڑے کے باس رات کو دیر کھلے نگا تھااسے اس کا ای کی خواس سے شدید

''یانی۔''ناشتہ کرتے فیضان کواحیا تک انچھو لگ ممیا، توزیہ نے بسری کے سامنے پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

ر سب المسال و في موں '' يسر كى نے ان ان کے ہاتھ ہے گال و في موں '' يسر كى نے ان کے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے گال جھپنے کے انداز میں پڑا اور کے انداز پر و کھ ہے ساكت رہ گئیں، يسر كى كوان كا انداز اور بے ساختہ اظہار محبت ڈرامہ لگا تھا، فيضان بانی في كرا فس جانے كو تيار ہو گيا، رفتی صاحب می فروری كام كی وجہ ہے جلدا فس جلے صاحب می فروری كام كی وجہ ہے جلدا فس جلے ماحب می فروری كام كی وجہ ہے جلدا فس جلے کے تھے، يسر كی فیضان كو گيٹ تک چھوڑنے کی

بائے اپنے کمرے میں جلی گئی۔ نوز سی کی الجمی نکاہوں نے باری باری دونوں کا تعاقب کیا تھا۔ کٹ کٹ کٹ

" بری ای اسم می جس بره می تقایسری استی تقایسری استی کا سر می سے بھاری تھا، وہ پکن میں فوز میا تھا بہری باری تھا، وہ پکن میں فوز میا ہاتھ باری تھی، اس کا دل یکا کیک متلایا تو وہ منہ پر اتھ دکھے سنک کی طرف تیزی سے لیک تھی، فوزید نے تشویش سے متلی سے بے حال موتی ایسری کو دونو ل کندھوں سے تھام لیا۔

" کیا ہوا بیٹا؟" فوزیہ نے ذرو پر تی سری کی کو کے میں رکھی ڈاکٹیٹیل پرلا بھا، وہ فرزی کے انگری کی ڈاکٹیٹیل پرلا بھا، وہ فرزی سے پائی نکال لا کیں، سری نے خاخ ف گاس خالی کر دیا، اس کی طبیعت پائی ٹی کر قدر ہے ہوال ہوئی۔

'' پیتین ای می سے چکر آرہے ہیں۔' یسر کی نے گلاس میں پانی مجر کرلیوں سے لگالیا، فوزید چونک کرمسکرا ویں، آئیس اس کی مجڑی طبیعت کی وجہ مجھے میں آنے گئی تھی۔

"" تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔" فور بیا سے ساتھ لئے ای وقت قریکی کلینک گائی سنگیں۔

"مبارک ہو آپ ماں بننے والی ہیں۔" ڈاکٹر نے رپورٹ و کھیکر بسری کوخوشخبری سنائی، فوزر خوشی سے کھل آکسی، انہوں نے محبت سے بسری کوخود سے لگالیا۔

"ای آپ ننها سارا کام کرتی بین بسرگ کو بھی ساتھ لگا لیا کریں۔" فیضان آفس سے لوٹا تو ای نماز سے اوٹا تو افراغت کے افراغت کے لیا کرنے پر فار نے بوتی تھیں اور فیضان کے کھانا تیار کرنے پر فارغ ہوتی تھیں اور فیضان انہی کے پاس وقت گزارتا تھا، یسرگی کی پیکیسی رپورٹ بوزیٹو آتے ہی ای نے گھر کے سادے رپورٹ کو دیٹو آتے ہی ای نے گھر کے سادے

کام اپنے ذہے لے لئے تھے، فیغان ان کے پاس کچن میں آگر پر تنوں میں جھا تکنے لگا۔
"دوازیا لک گوشتہ۔" وہ اپنی پہندیدہ ڈش دیکھتے ہی خوش سے کھٹل اٹھا تھا، اس نے چاولوں
کودم دین فوزیہ کے کندھوں کے گرد بازو حمائل

W

"آپ یسری کوساتھ لگالیا کریں، آپ کو سہولت ہو جایا کرے گا۔" فیضان نے لاڈ سے مال کے کندھے پر شورٹی رکھی، کہن میں لیمول لینے کے لئے آتی میسری کی ساعتوں نے اس کا جملہ کی کرلیا، وہ جل کر خاک ہوگیء اس کا جملہ متلا رہا تھا، اس نے فیضان پر گھری نظر جماتے ہوئے در تکے سے لیمول نگالا۔

**ተ** 

"" تم جھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔" نو زیہ نماز عشاء کے بعد اپنا روزمرہ وظیفہ کیے بناء سوچوں میں کم بیٹر پر لیٹی جیٹ کو گھورر ہی تھیں تو اخبار کے مطالع میں کم رئی صاحب پوچھے بناء نہرہ سکے، وہ فوزیہ کے پریشان چرے کو دیکھ کر اخبار کا مطالعہ موتوف کر چکے تھے، انہوں نے اخبار تر کر کے سائیڈ نیپل پررگھ دی۔

2014 5 197

20/4 5 (196)

الریش میں بسری اور فیضان کے لئے پریشان ہوں ، کہیں میں نے انجانے میں فیضان کے ساتھ کچھ فلط تو نہیں کر دیا ہے۔" فوزید کی خواہش سلقہ شعار اور سلجی ہوگی بہوگی تھی وہ چاہتی میں کہ بسری کھر بلوامور میں دیجی نے کر ان کا ہاتھ بٹایت ، وہ اپنی بیاری کی وجہ ہے دیادہ کام نہ کرسکتی تھیں، بسری کھر بلوامور میں دیجی کام نہ کرسکتی تھیں، بسری کھر بلوامور میں دیجی کام نہ کرسکتی تھیں، بسری کھر بلوامور میں دیجی مفرقی اور وہ سب ہے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی تھی ۔ کہو ہے فیضان کو بھی خاطر میں نہلا تی تھی اور اس سے اکھڑی اور اس

"الله بهتر كرے گا،تم كيوں پريشان ہوتی ہے، وہ تعليما فتہ اور مجھددار چی ہے۔"رفق نے ان كى پريشاني كم كرنا بياسي ھي۔ دور تھے مر تجھة تھے ہے۔ بندا

"میں بھی بھی بھی تھی تھی مگر ایسانہیں ہے۔" فوز میہنے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ "کیا مطلب، میں سمجھانیں۔" رفق کے لیج سے تشویش متر شح تھی، فوز میہ آئین ساری بات نتائے لگین، رفق کے ساتھ پر سوچ کی لکیریں گہری ہونے لگیں۔

"دنوزید! آیا خود ہارے پاس کیل کر آئی تعمین تم نے ان کا دل تو ژا تھار قدرت کی طرف سے سزاہے۔" رفت کچھ دیر بعد گری سوچ سے باہر لیکے ،فوز میرکا دل کانپ کررہ گیا ،وہ بے اختیار دھیر سے سے گردن تی میں ہائے تالیس۔

رات کا آخری پہر تھا، اس کی آ کھ تیز چی نما آواز پر کھلی تھی، وہ تیزی سے پلٹا تو درد سے بے حال بسر کی پر نظر پڑی، اس کا لاسٹ منتھ تھا، مگر اس کی ڈیٹیوری ڈیٹ میں کافی دن تھے، فیضان نے تیزی سے اس کوسیدھا کیا، وہ ورد ضبط کرتے ہوئے اپنائب کھنچے ہوئے تھی۔

''فیضان میری طبیعت .....'' وہ ورو سے جملہ پوراند کر یائی تھی اور جملہ ادھورا چھوڑ کراس

پرسکون بھی ، وہ شوہر کی والبہانہ بحبت بھری نظروں سے محبوب ہو کرآ سودگی ہے سکراوی۔ جنز ہیں ہیں

" دیری زیادہ کو نے کر باہر آؤشائر نی باتی ہوئی آئی ہیں۔" نوزیہ کرے میں وائل ہوئی آئی ہیں۔" نوزیہ کرے میں وائل ہوئی کے بردے میں گھپ اعربی اتفاء انہوں نے سوتی کھڑی کے بردے ہٹائے تو دھوپ نے سوتی پالے بی ایک سینڈ میں سارے کمرے کوردٹن کر دیا، یسری کا بیڈ کھڑی کے مین سامنے تھی، وہ ساری کی ساری دھوپ میں نہا گئی، اس نے کسمسا کر آئی میں کھولیس ہو زیا اسے ہدایت کر کے باہر نکل کئیں، زیاد کا عقیقہ ایک جفتے میں ہو گیا تھا، شازیہ باجی اپنی جھنی ہو گیا تھا، شازیہ باجی اپنی جھنی ہو گیا تھا، میں دو میں اور چند کھنے آرام کر کے بہن کا میں وہ بین اور چند کھنے آرام کر کے بہن کا بینا و بینا و کی میں اور چند کھنے آرام کر کے بہن کا بینا و بینا و کی میں اور چند کھنے آرام کر کے بہن کا بینا و بینا و کی میں اور چند کھنے آرام کر کے بہن کا بینا و بینا و کی میں اور چند کھنے آرام کر کے بہن کا بینا و کی میں اور پینا و کی میں ۔

تیر می اٹھ کر کھڑکی ہیں آگئی، زیاد سویا ہوا تھا مین ہیں امی اور شازیہ خالہ تو گفتگو تھیں ، شازیہ خالہ کے چبرے پر سنر کی تھاکان واضح تھی وہ تھان کی دجہ سے جلدوالیس گھر جانا جا ہتی تھیں ۔

''فوزید بسریٰ کو بلاؤ، بچھے مسکن محسول ہو ربی ہے بیں گھر جاؤں پھر۔''انظار کی کوفت نے شازیہ خالہ کے لہجے بیس بیزاری سمو دی تھی، شازیہ خالہ نے اپنا ماتھا دبایا، فالبا ان کا سر بھی وکھرہا تھا۔

" ابنی آپ بیٹیس، اتی جلدی بھی کیا ہے وہ آتی ہے تیار ہورتی ہوگی۔" پسری کمر آئے مہمانوں سے بھی بنا تیاری کے نہائی تھی وہ ہلکا میک آپ کر کے رکھتی تھی، فوزید نے فورآ اس کی سائیڈلی۔

" آپ بیٹری جا کیں خالہ۔" کمڑی میں موجود پسری کے کانوں نے جیلے بخو بی کی کر لئے تھے، اس کے لیوں پر زہر خند مسکراہٹ کھیل گئی،

وہ بیٹا پیدا ہوئے کے بعد کئی کی ہدایات کے ذیر اثریمی وہ بہن کی تصبحتوں پر پورے دل سے مل پیراتھی، فیضان نے امی کی خاطراس کی بہن کی دعوت قبول نہ کی تھی اس کے دل سے قاتی ختم نہ ہوا تھا، دو ای کوان کی بہن کے سامنے شرمندہ کرکے اسٹے انتقام دقلق کم کرنا میا ہتی تھی۔

" پیری اس موق میں کم پیری کی نظر مرے کی طرف آتی فوزیہ پر پڑی تو وہ سرعت سے بیڈیر آکر لیٹ کی، فوزیہ انتظار کر کے تعک ہار کرآئی تمیں -

" يسرى بياا باتى عبلت بيس بين تم جلدى آدَـ" فوزىين فرى ومحبت سے بظاہرسونى ليرىٰ كاكندها بلايا۔

"امی میں آتی ہوں۔" یسری ای لیے لیے میں مصنوی خفت سموتے ہوئے واش روم میں میس کی، فوز میسر ہلا کر چلی گئیں، اس کا ارادہ واش روم میں کچھ ور لگانے کا تھا، میہ نہ تھا کیدوہ جانا نہ جا ہتی تھی، وو میش انہیں تک کرنا جا ہتی تھی، وہ انہیں انظار کی اذبہت سے دوجا رکر کے جانا جا ہتی تھی۔

"موزیہ تم زیاد کو اٹھا کر نے آد میرے
پاس " فوزیہ نے لوٹ کرباتی کو بسری کے واش
دم میں جانے کا بتا کر گفتگو کا ٹوٹا سلسلہ جوڑ دیا
تھا، شازیہ خالہ نے حرید انظار کر کے فوزیہ کو بچہ
لانے کا کہا، دہ زیادہ انظار نہ کرسکی میں، آئیل
حکمن کے باعث بخاری حدت محسوں ہونے کی
حکمن کے باعث بخاری حدت محسوں ہونے کی
کے سامنے شرمندہ ہوری میں، دہ سر بلا کر بسری
کے سامنے شرمندہ ہوری میں، دہ سر بلا کر بسری
کے سامنے شرمندہ ہوری میں، دہ سر بلا کر بسری
روم میں خاموثی تھی، انہوں نے چند تا ہے اس کا
انتظار کیا وہ باہر رندگی تو انہوں نے چند تا ہے اس کا
زیاد کونری سے اٹھایا اور یا ہرنگل کئیں۔
زیاد کونری سے اٹھایا اور یا ہرنگل کئیں۔

حبا (199 حر 2014

20/4 5 198

نے فیفان کا کالرمضوطی سے پکڑایا۔

دلاسا دیتا فو زید کے کمرے کی طرف پڑھ گیا، فو پیشرنانے بعداس کے ساتھ اعدر داخل ہو کیں۔

چیمرنانے بعداس کے ساتھ اعدر داخل ہو کیں۔

"تم جلدی سے گاڑی باہر تکالو۔" فوزیے نے درد سے بے حال بیر کا کوفورآ چا وراوڑ حالی باہر تکالا اورا سے تیار کی وارڈ روب سے تیار بیک تکالا اورا سے لئے گاڑی بیس آ بیٹیس، رفیل ساحب بھی جاگ ہے تھے، فیفان ڈرائیو تک سیٹ سنبالے انہی کا منظر تھا، ان دونوں کے سیٹ سنبالے انہی کا منظر تھا، ان دونوں کے سیٹ سنبالے انہی کا منظر تھا، ان دونوں کے سیٹ سنبالے انہی کا منظر تھا، ان دونوں کے سیٹ سنبالے انہی کا منظر تھا، ان دونوں کے سیٹ سنبالے انہی کا منظر تھا، ان دونوں کے سیٹ سنبالے انہی کا منظر تھا، ای دونوں کے سیٹ سنبالے انہی کا منظر دیا، جبال سے بسری کوائی کی طرف موثر دیا، جبال سے بسری کی طرف موثر دیا، جبال سے بسری کوائی کوائی کا کالوجسٹ سے ماہانہ چیک اب کروائی کھی۔۔

"مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے۔" ان کے مینی علی اسے اس کے مینی علی اس کے مینی علی اس کے مینی علی اس کے مینی خوادہ فور میں شفٹ کردیا گیا تھا وہ فور میں اس مینی انتظاد کردہ ہے میں میں میں اس نے آکر انہیں میاد کیا دی۔

''مبارک ہوای۔'' فیضان خوشی ہے ہے۔ قابو ہوکر ماں کے گلے لگ کیا تھا، اس کے وجود سے پھوٹی خوشی نے نو زیدکو پرسکون کر دیا۔ دوجہ سے میں در کر اسکون کر دیا۔

يسري بيدير نيند من محوهي زياد كاث من سو مت موتا تحاده اس سے اس کی شازمیر خالہ سے ہد

وہ بے خیالی میں محبت سے اسے و تکھنے لگا، بدئميزيوں كے باوجود دل وجان سے عزيز هى اور وہ زیاد کی ماں بھی تو تھی ، اس نے ذرا ناصلے پر

تیرے رتکوں میں ڈھل کر اک احساس ہو جاؤں اک راحت جو لے جھے تیری ذات سے تو سمندر سے اور میں بیاس ہو جادل تير عدجو يمير بير بيرك يوشيول في دهنك تيرا چيره نه ديلمول تو اداس بو جادک فقذاتى وفرائش بكرتيرى زعركي من شال مول پھر بھلے قصہ بنوں یا تیاں ہو جادُل تيركب تيرك باته ميرااك اكتفش امركريس لو جھے بحول شر یائے میں اتنا خاص ہو جاؤں تھا، نیند میں بسریٰ کے چیرے پر چینی معصوم جک ادر بھولین نے اس کے سوئے حواس جگا

آمِمْ على سے بنا آمِث کے ایمری کے قریب سے کاریث بر دو زانو بیت کیا، اس نے نری سے واعين بأته كي پشت اس كرولول سے وكري، يسرى في قرراكسمساكركردث بدل لي اس في تک گیا، اس نے آتھیں بند کر کے خود کو ناریل

" ماشا الله ..... ماشا الله ميتو يورا اين باپ ير كيا ہے۔" انہوں نے بجير شازيد باتي كى كود ميں ڈال دیا، شاز رہ یا تھانے تنجے معصوم زیاد کی بے ساختہ بلامیں لے ڈالیں، انہوں نے شفقت ہے اس کے ماتھ پر بوسہ دیا ادر اس کے نتھے بالمول يراي يرس سے ود برار نكال كر رك

ارے ارہے۔" فوز ہیرائیں منع کرتی رہ منین مرانهون نے زیادی منی محردی۔ 'تیری خوشی مجھے کم عزیز تو میں ہے نوزریہ۔''شاز ریہ ہاتی نے محبت سے ان کے ٹو کئے كايرا منات بوسية اليل كمركاء وه خاموش ره

" میں چلتی ہوں او زیر، آج میں سفر ہے بہت تھی ہونی ہوں پھر کسی دن فرصت سے آؤں کی۔''شازیہ بالی <u>زیا</u>د کی پیشانی چومتی کھٹوں پر دباؤ ڈالنی کھری ہولئی، فوزید ائیں کیٹ تک چھوڑنے آئی تھیں، مچرانہوں نے بیٹ کر تنجے زیا دکو (جوابھی تک محد نینز تھا) کمرے میں چھوڑ آئيس اور دو پير كاكمانا تاركرنے لليس\_

يسري من حايا وقت داش روم من خواه مخواه ضائع کرکے باہر تھی تو اسے کن میں چھائے سکوت نے چونکا دیا ،اس نے دیے یا دُل کمرے کے دروازے سے باہر جما نکا، حن خالی تھا دورای پڻن هن معردف حين، وه لمحه مجرکونا دم ہو گئی، مجر لین آنی کی تعیمیں یادآ تے عی خودکوشایاش دیے لئي، آخراس كا يلان كامياب ربا تفا بلكه اس كي الوقع سے باھ كر كامياب موا تھا، خاليه زيادكو و یکھنے کی حسرت دل میں لئے لوٹ کی تھیں اور ای بہن کے لئے پر بشان ہوں گی۔

''اب فیضا ن اورای کواحساس ہوگا کہاس نے آیا کی دعوت تھٹرا کرمیرا کتناول دکھایا تھا۔''

رہا تھا، وہ اسٹڈی میں رات محے مطالعہ کرے آیا ڈائے تھے وہ چیج کرکے یسر کل کے مخالف سمت لینے لگاتو سونی ہونی میری نے اس کی توجہ سیجی لی، دہ چندروز ہے اقلمار نا راصلی ہے اس کے تالف سلوکی کی وجہ سے خفاتھا۔

وہ اس کی محبت محمیء دہ اسے اس کی تمام تر کاب بین سوئے زیاد کو تظرون سے جوہا تھا، وہ تیزی سے ہاتھ چھے کرکے دم سادھ لیا، دہ اس کے سامنے نود کو کمزور ظاہر نہ کرنا جا ہے! تھا، یسری کے سینے کے زیرد بم سے اس کے اعدر کے مردکو جگا دیا، وہ مفسال میں کر بیدی ٹی پررخ موزسے

2014 5 (201)

کرنے کی سعی کی اس نے اعراضتن بیستی جا

كمريب مين تازه بواسي حتى بيزه متى اوائل اكتوبر

کے دن تھے، ایسری کی آئھ حلی سے کمل کی تھی،

یسریٰ کی آوازاس کی بیثیت پرابھری تو وہ چونک کر

ول کی بالک تھی، وہ نیضان سے شدید محبت کرلی

تھی ادر اس کا ہر طرح خیال رمتی می، ایسے

فیعنان دورای کی نارانسٹکی کی پرواہ مجمی ہوتی تھی ،

نجانے اب الیا کیا ہوا تھا کہ وہ ضدیر اتر آئی تھی

ادر فینان کی تارافیکی کوئمی خاطر نیس ندلاتی

فیفان نے بمشکل اس کے دلاش چبرے سے

نظریں مٹا تیں وہ اس کے دل کا چین وسکون

نری ہےاس کے ہاز وکو پکڑا فیضان بدک کر بول

ایے جذبات کو تھیک کرسلایا تھا، اس کے ماتھے پر

مېزرگ انجر کرنمامان ہوگئی۔

نے مزید دلکش بنا دیا تھا۔

"لُو آب نے جھے جگالیا ہوتا۔" بسرٹی نے

ويھے بٹا جیے اسے کرنٹ لگا ہو، اس نے بمثل 🖨

"كيا موا؟" يسرطى نے تحير سے اس كے

کر ہر براحقاج کیا،اے فیغمان کا کریز 📆 یا کر 🔱

" کھیلیں۔" وہ اسے ٹان بیٹر پر لیٹوگیا

یسر کی اب جینیج اسے دیکھتی رہ گئی ، کمرے میں حتلی 🎙

اوڑھانی ادراس کے پہلو میں جکد سنبال کی ا

فیغنان اس کی موجود کی نظرا عداز کر کے سونے کیا 📗

برہ نی می اس نے آئے بوھ کر فیضان کو جادر

کیا تھا،ایں کے من موہے چرنے کو غصے کی سرخ

مجھے گرمی ہے نیز نہیں آ رہی تھی۔"

يلينا، دونوں كى نظريں الجھ ئىنى، يىر ئى فطرياصاف 🌳

نے اس کی مختن زوہ جس کم کی۔

ری تھی ءایں نے بوھ کر کھڑ کی کھول دی متازہ ہوا 🔱

"فيضان آب البحي تك سوئيل بن " " الله

2014 5 (200)

وہ بچائے شرمندہ ہونے کے انتقامی انداز علا سویچ ری حی ،اس کے چیرے برسکون پھیلا تھا۔ ای چن میں کام میں مصروف کوئی شے لینے کے منے چین تو بسری ان کی تظروں میں آنے کے خدشے کے باعث مرعت سے پیچے ہٹی اور دیا یادُن بنا آہٹ کیےزیاد کے یاس آئی۔ "با میں۔" وہ اپنی کامیابی پر سرور و شاداں سے کی پیشانی جوسے کو تھی کہ اس کے تنفے باتھوں کے قیجے دیے نوٹ دیکھ کر اسے جرت کا شدید جھکا لگاہ اے دھرے دھرے سارا معاملہ محدمی آنے لگاءای اسے آکر خالہ کو وکھالانی تھیں ادر خالہ مجلت کے باعث زیادہ دمیا بیٹھے بنا چل کی تھیں اور وہ ..... وہ ناوان یے وقوف بن تھی، وہ اپنی بے وقو فی میں اپنی کامیا بی کو کامیالی تقور کرکے خوش سے پھولے شدما رہی اس کی آتھوں سے غصے وانقام کی آگ

لیکنے لگی، وہ ای کی آ ہٹ تک بندین یا آن تھی ، ورنہ وہ ای لھدواش ردم سے یا ہرنگل آئی ، وہ ای کی تظرول من بري من بن من اوراس كا بلان من

"میں نیضان کے سامنے صاف انکار کر دول کی۔ اس کی شرارت ای کی جہاعمیدہ نظرول سے تحقی شدروسکتی تھی وہ اس کی شرارت سمجه كر فينان كوبتا كراسة غصه ولاسكي تعين، يىرىٰ كاسازى دېن تيزې سيوآ ئنده كالائحمل مرتب کرد ہا تھا،حالانکہ بوزیدنے بھی ہینے یا شوہر کے سامنے اس کی برائی یا شکامت ندلگا آن می ،اس کا خُون اشتعال ہے کرم ہو گیا ادر آ تھوں ہے شرارے <u>کھوٹنے گئے۔</u>

 $\alpha \alpha \alpha$ 

مجھے اور معول یا تیرا کباس ہو جاؤل

کوشش کرنے لگا، بسر کی کے لئے نیفان کا گریز جانے بن گیا تھا اس نے اپنا بازواس کے سینے پر رکھ دیا، نیفان نے لب جینچ کراسے کھورا، بسر کی نے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا ہاتھ فیفنان کے گال کے نیچے رکھ دیا، فیفان کے لئے رات امتحان سے کم نہ تھی، وہ بھنا اس سے دور بھا گیا وہ انتا اس کے گریز کو بھا نب کر تریب ہونے کی کوشش کرتی، اس نے آنکھیں موعہ لیس۔

**\*\*\*** 

موسم بے حد خوشگوار تھا، بسر کی میکے دو ہفتے گزار کرکل ہی لوٹی تھی، اتوار کی چیشی تھی، ابواور فیضان بھی گھر پر تھے، امی نے ناشتہ میں حلوہ بور کی بنائی تھی، ابواور فیضان نے ڈٹ کرناشتہ کیا تھا۔

"فیضان بیٹاتم آج دد پہر کوکیا کھاؤ گے۔" فوز ریہ بیٹے کی ہرخوا بش پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی انہوں نے حسب عاوت بیٹے کی پیند جانٹا چاہی ٹاشتہ بھی ای کی فرمائش پر بناتھا۔

"ای آپنہاری بنالیں" فوزیہ کے ہاتھ کی بنی نہاری سارے فائدان میں ضرب الشال تقی ، فینان نے ہاری کا آخری محونث بجرا اور سٹے کو کو دہیں اٹھالیا۔

"ای آج دو پیر کا کھانا فیضان کی پہند کا میں بناؤ گی۔" بسر کی نے وظی اعدازی کی، زیاد میں بناؤ گی۔" بسر کی نے وظل اعدازی کی، زیاد سے کھیلتے فیضان نے چونک کرنگاہ ناشتے کے برتن میٹتی بسر کی پر ڈالی۔

"ابوآپ چکن اور منن لے آئے گا میں اس آئے گا میں اور منن قورمہ بناؤں گی۔"
میر کل نے ابو کو مخاطب کیا، فوزید اور رفیق کی نظریں ملیں تو فوزید نے نظریں جرالیں، میری کے استحقاق مجرے لیجے نے آئیل رفی کے استحقاق مجرے لیجے نے آئیل رفی کے

سامناه مرديا\_

" يسرى تم نهارى بناؤر" فيضان نے غصے سے دبے لیج ش اسے ٹو كااس كا بات بے بات اى سے اختلاف بڑھتا تى جارہا تھا، فيضان معلماً محرف نظر كے ہوئے تھا تمراس كى برواشت جواب دے كئى تمی۔

"فینان آپ کومٹن قورمہ اور چکن کرائی بہت پند ہے تا۔" بسری نے معمومیت سے آگھیں پٹیٹا ئیں، فیضان کا غصے سے اس کی گردن مروڑ نے کو جی چاہا، ابواورای ان کی محرار خاموجی سے من دے تھے۔

'' نینان بینا میں منن اور چکن لے آؤل گا،

یسر کی بینی تمہاری پہندیدہ ڈشز بنا دے گی۔'
فضان برتن اٹھا کر کچن کی طرف بڑھتی بیری پر
گرجے کو تھا کہ ابونے نری بحری رسانیت مربے
لیک لیج میں جھڑ اسمیٹاء وہ چاہ کر بھی پجھنہ کہہ
پایا تھا، اس کے ول میں بسری کے لئے کدورت
مزید بوجہ گئی تھی، جبکہ بیری اپنی وانست میں
فوزیہ کو کلست دے کرجی میں بہت خوش تھی۔

"دادو میں آگیا۔" وقت تیزی ہے گزرتا
رہازیاد دو سال کا ہو دکا تھا، اس کی تو تلی زبان
میں باتیں کھر کی روئی تھیں فوزیہ نماز جر کے بعد
علاوت قرآن یا کہ میں مشغول تھیں بنھا زیاوان
کی کود میں چڑھ گیا فوزیہ نے محبت سے پولے کا
منہ چوم لیا، زیاد نے علاوت قرآن یا کہ میں محو
فوزیہ کا دو پٹر تھی میں جکڑ لیا، فوزیداس کی معموم
شرارتوں پر بنس دیں، زیاد پچھ دیران کے دو پٹے
شرارتوں پر بنس دیں، زیاد پچھ دیران کے دو پٹے
لیا، انہوں نے قرآن یا کہ کے صفحے کے شہید
لیکا، انہوں نے قرآن یا کہ کے صفحے کے شہید
موری کے خدشے سے اسے کود سے اتار کر
ملاوت جاری رہی۔

زیاد دادی کی گود سے اتر کر محن کے کونے میں ہے کچن میں چلا کیا اس نے باتھ مار کر صابن نیچے گرالیا، فوز ریک تلاوت باتی تھی انہوں نے اسے اشارے سے منع کیا، زیاد ان کے اشارے کو سمجھے بنا صابن سے کھیلنے میں کمن رہا، فوز ریانے بیجلت تلاوت کمل کی۔

۔'' زیاد بیٹا!'' فوزیہ نے اس کے ہاتھ سے صابن لے کراو چی جگہ پرر کھ دیا۔

"الوکی پیٹی۔" زیاد کا پندیدہ مشغلہ ہیں خلل پر اتو وہ بولا، واش روم کی سمت جاتی فو تربیہ نے رک کراس کے بچول سے گال پر ایک تھیٹر بڑ دیا وہ اشتعال سے سرخ پڑ گئیں، زیاد بھال بھال کر کے رونے گا، معموم بچے کے رونے کی آواز نے انہیں ہوش دلا کر ان کا غصہ شنڈا کیا گران کے نے انہیں ہوش دلا کر ان کا غصہ شنڈا کیا گران کے رونے کی پرواہ کے بغیر اس کے ماتھ وھلا کراسے رونے کی پرواہ کے بغیر اس کے ہاتھ وھلا کراسے رونے کی پرواہ کے بغیر اس کے ہاتھ وھلا کراسے اسے گھی کہ رہ میں لے آئیں۔

" 'زیاد کیول رور ہائے۔'' زیاد کارونا کم ہو چکا تھا رفق اس کے رونے سے جاگ کرفوز ہیے سے استفیار کرنے گئے۔

" مجھے بالکل اعدازہ نہ تھا کہ بسریٰ بچے کو گالی بھی سکھائے گی۔" نوزید کی آتھوں میں برگانی بلکورے لے دی تھی۔

" بھلی نوگ کیوں یسریٰ کے متعلق الیا سوچتی ہو۔ "رفتی سارامعالمہ بچھ چکے تھے انہوں نے نری سے ان کے غلط نبی دور کرنا چاہی، زیاد دادی کی گود سے نکل کر دادا کی گود میں دہک کمیا تھا، اس کے گال پڑھیٹر اور آنسوؤں کے نشانات تھے۔

"کیا ہوا ای!" بیری کی آگر زیاد کے روئے کی آگر زیاد کے روئے سے کھلی تو وہ فیضان کو بھی اٹھا کر ساتھ لے آئی ، وہ اسے دکھانا عیابتی تھی کہ دادی معموم

پوتے پر مار پیٹ کرتی ہے وہ معالمے سے بے خبر ہونے کے باوجود فیضان کو ماں سے بدگمان کرنا عامی تھی تا کہ فیضان اس پر ماں کو فیت دینا چھوڑ دیے، فیضان نے ماں سے استفسار کرتے ہوئے زیاد کو کو دیس اٹھا لیا، کو وہ چپ تھا لیکن اس کے چہرہ آنسوؤں سے ابھی تک تر تھا، یسر کی اس کے چہرہ آنسوؤں سے ابھی تک تر تھا، یسر کی اس کے چہرہ آنسوؤں سے ابھی تک تر تھا، یسر کی اس کے چہرہ آنسوؤں سے ابھی تک تر تھا، یسر کی اس کے چہرہ آنسوؤں سے ابھی تک تر تھا، یسر کی اس کے چہرہ آنسوؤں سے ابھی تک تر تھا، یسر کی سے ویکھنے کے بعد زیاد کی طرف بوجی ۔

W

"" م دولول یچ کی کیاتر بیت کررہے ہو کیا اسے یزوں کو گالیاں دینا سکھا رہے ہو۔" فوزید کی جہا تدیدہ ڈیمن لیرٹی کی سوی سے آگاہ ہو گیا ،انہوں نے سچاؤ سے بات بنائی تا کہ بیچ کو محسوس نہ ہو کہ وہ زیا دکی شکایت لگارتی تیں -

''کیا اس نے آپ کو گالی دی ہے۔'' فینمان نے کچا کھا جانے والی نظروں سے بسر گی کو محمورا، وہ اسے ہر طرح سے سمجھا کر تھک چکا تھا، بسر کی اپنی روش مدلنے کو تیار تک نہتی، ہرروز اک نیا سئلہ اک نیا جھٹڑا اس کا کمنظر ہوتا تھا، وہ وہ نی انتشار کا شکارد ہے لگا تھا۔

''ای سوری'' شوہر کے بھڑے تورد کھے کر ادرا چی جال خود پر الٹی پڑتے تل پسر کل ہکا کی تھی، اس نے شوہر کو بھڑ کانے کا منصوبہ بنایا تھا، مگراب مصالحت میں تی تھنیدی تھی۔

"ایسری بیٹا، میں بینیں کہتی کہتم نے اسے گالیاں سکھائی ہیں ،اس نے نیا نیا بولنا شروع کیا ہے تم اسے تم اسے تم اسے بہلا گلمہ سکھاؤ۔" فوزیہ نے رسانیت سے بیری کور کھتے ہوئے فیضان کا غیر بھٹھ نڈا کرنا حیا، وہ ان کی اور رفیق کی موجود کی کی پرواہ کے بینے برائے مسلسل غصے سے محور رہا تھا۔

" جی ای" بیر کی نوزیہ سے بھلے معلم کھلا اختلاف رکھتی ہو محر فینان کا خصہ اس کا خون خٹک کردیتا تھا،اس نے اعربی اعربے عصے سے پچ

2014 5 203

2014 5 202

و تاب کھا کر بظاہر فر ما نبر داری ہے سر بلایا اور زیا دکو لے کرائیے کمرے میں چکا گئی۔ نیا دکو کے کرائیے کہ نیکے

"ارے آیا آپ" فوزید کولیر یا گرنے پر ہا کھا ایڈ من کر دایا گیا، آیا فاظمہ نے سنا تو وہ ان کی عیادت کے لئے ہا تبلل کوئے گئی تھیں، ان کی عیادت کے لئے ہا تبلل کوئے گئی تھیں، نیسان میری کو آفس ان دونوں کے لئے ناشتہ لئے کر آئی تھی فوزید کی حالت کائی بہتر تھی، وہ تئے لئے ان کی سیب کھا رہی تھیں، لیسر کی ان کی لئے سیب کھا رہی تھیں، لیسر کی ان کی لئے میں سیب کا ن کر رکھ رہی تھی، دین کی نظر ہوگئے، آیا نے میر پر شفقت موسی ہوگئے، آیا نے میر پر شفقت موسی ہوگئے، آیا نے ایسے محصوص محرا ہاتھ پھیر نے کے بعد فوزید کو سینے، سے لگا لیا۔ مشفق الیج میں احوال ہو بھا تھا، ان کے چرے و سینے میں احوال ہو بھا تھا، ان کے چرے و سینے کھی اور نہ تی ان کی محبت کم ہوئی تھی۔ کی محبت کم ہوئی تھی۔ کی موتی تھی۔ کی تھی۔ کی موتی تھی۔ کی تھی۔ کی موتی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔ کی

"میں تھیک ہوں آیا ، جھے کل ڈسپارج کر دیا جائے گا۔" آپائے نرم و محبت بھرے لیجے نے فوز ریکے دل سے ملال رحوڈ الا تھا۔

آیا فیضان کی شاوی کے بعد تین جار بار بی ان کے ہاں آسکی تھیں ، وہ پہلے سے کافی ضعیف و خیف لگ رہی تھیں۔

"آیا آب سنائی آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے۔ 'رفیل نے ان کی کمزوری محسوں کی تو ان کے لیج میں تشویش سمٹ آئی۔

"اب تو میرا چل چلاؤ کا دنت ہے بیا۔"
آپانے مسکراکر رسمانیت سے جواب دیا۔
"اللہ نہ کرے، آپ کو پچھ ہوآپا۔" رفیق
ترمپ ذیجے ان کے لیج سے مال جیسی عقیدت
فیک رہی تھی، بسر کی نے پلیٹ میں سیب کا ٹ کر
آیا اورانکل کے سامنے رکھے۔

"الكريسرى كى جكد شائدان كى بهو بهوتى الله ان كا كهر جنت جيها بوتاية" رفق نے ياسيك الله كوريكا أوريكا كلكا أوريكا أوريكا

نے نیاز بانشے کا کام سنبال لیا۔

"آئی وہ یمار جیں اگر شن ان کا ہاتھ بٹائی ہوں تو کیا حرج ہے اس بیں۔" لیمرئی نے اگر کا ، وہ دونوں اور نے کی بہتیں ہونے کے کہ بہتیں ہونے کے کہ اتھ بہتر میں سہلیاں بھی تھیں، بہتیں ہونے کے ساتھ بہتر میں سہلیاں بھی تھیں، فیضان کو تو ہ کی عادت نہ تھی وہ تحض لیمرئی کا بواعث آف منزا چا ہتا تھا، ان دونوں کے تی وسطی مائل ہوتی جا رہی تھی، دلوں میں بد گمانیاں جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گمانیاں جگہ جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گمانیاں جگہ جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گمانیاں جگہ جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گمانیاں جگہ جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گمانیاں جگہ جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گمانیاں جگہ جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گمانیاں جگہ جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گمانیاں جگہ جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گمانیاں جگہ جڑ پکڑر ہی تھیں اور جب دلوں میں بد گھر جے ڈالتی بر رہانے سے کھر جے ڈالتی بی اس میں کہ کو نہ سکون ملا۔

بیں، اسے بک گونہ سکون ملا۔ \* دیم بھی میس کی تم .....، 'لٹی نے اسے سمجھا تا نہ نہوں

بات کاف دی، فوزید ہمہ وقت کھر کے کاموں بات کاف دی، فوزید ہمہ وقت کھر کے کاموں میں لگی رہتی تعیس، انہیں آرام کی سخت ضرورت تھی محروہ بسری سے زیادہ کام کرتی تعیس -

''میں تمہارا بھلا جاہتی ہوں، ٹہیں تو نہ سہی۔''لیٹی کے ماتھ پر تیوریاں چڑھ کئیں،اس کو یسری کا ٹو کڑا بہت برا لگا تھا، وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئے۔

" آئی آپ جھ سے ناراش ہو گئی ہیں۔" بیری نے اس کی خاطر فوز رہے سے بد گمانی و ہیر بالا تھا، وہ اس کی خنگی کیسے سہی، وہ کتی کی خنگی پر

پریشان ہوئی۔

میمائی گہری خاموثی لین کی نارائسگی پریشانی ظاہر
میمائی گہری خاموثی لین کی نارائسگی پریشانی ظاہر
کر رہی تھی واقعی وہ اس کی خاموثی سے پریشان
تھی، فیضان اعدر داخل ہوا تولینی نے بشاشت
مجرے ومسکراتے چہرے سے ان کا استقبال کیا،
فیضان کے چہرے رہان و اظمینان اور ول

W

"وظیم الملام-" نیفان باری باری دونوں پر نظر ڈال کر واش روم چلا گیا لیٹی کے مسکرانے سے بسری کے چبرے پر اظمینان جھا گیا لیٹی بھی اس سے زیادہ دیر خفا نہ روسکتی تھی، اس نے موضوع تفتگو بدل دیا۔

اللي من الآل من الآل المن الآل النجائے احساس نے اپنی گرفت میں جگڑا تھا، اس نے چونک کر بند دروازے کو چند ٹامیے گھورا، باتوں میں مکن لینی نے اس کا چونکنامحسوس نہ کیا تھا۔ میں من کیر بھی میری تم .....، لینی آئی یضاتا اسے

'' پھر بھی میسریٰ تم ۔۔۔۔'' لیٹی آئی مقیقا اسے
ا بی جیتی آراء سے نواز نے کوئٹی کہ میسر کی نے سرکو
مغنی خیزی سے جینش دے کراسے روکا، لیٹی بھی
بات ادھوری چھوڑ کر بندور دازے کو گھور نے گی۔
'' آئی پلیز ۔'' لیٹی نے چڑ کر خفگی سے منہ
پھلالیا، میسر کی سے بہین کی خفگی نہ سمی گئی، اس نے
مزی سے لیٹی کا ہاتھ دبایا۔

" بین تری المحلاجاتی ہوں بیں تو نہ ہی۔"

یسری الجھے ذہن ہے مسلسل بند دروازے کو
گورے جاری تی الجی نے خطا ہوگی ہیں۔" یسری

"آپ آپ جھے خطا ہوگی ہیں۔" یسری
نے اپنی اجھن کا سرایا بالآخر یا لیا، اس کی نظری
دروازے سے پیسل کر نیچ فلور پر جم کئیں، اس
کے چرے پر معنی خیزی و زہر ختو مسکرا ہے بھولے
گی، اس نے لین کا ایسے باتھ ہیں و با ہاتھ ہولے

2014 5 205

2014 5 204

ے مین کراہے وروازے کی درزے جماتتے لىي كى جوتول كى طرف متوجه كميا، وه دونول بخو يي سمجھ تنیں کہ آئے والا کون ہوسکتا ہے، بسری کے چرے ير مجرى محرابث اور ليج ميں تشويش مى لنی نے بسری کی زبر دست ایکٹنگ اور چینٹی حس پر اسے ول میں بے سماختہ سرام تھا، ان ووتوں کے ورمیان معنی خیز خاموتی بھری نظر دن کا تباولہ

''الىلام عليم فيغان بھائي۔'' چند ثاميے بعد فیفنان اندر داخل ہوا، لکی نے اے بٹاشت مجرے کچھ میں ملام کیا تھا، ووٹوں نے اس کے چرے کا باریک بیٹی ہے جائزہ لیا، اس کے چرے پر سیلے اظمینان نے ووٹوں کومطمئن کروما فیفیان اینا غصرنہ چھیا تا تھا، اگر اس نے ان کی كُولَى بات من مولى تو وه لني آلى كا بالكل لحاظ نه کرتا اوران کی تھیک ٹھاک بے عزتی کر دیتا۔ " وعليكم السلام -" وه سلام كا جواب ويتا بوا ان پراک نظر ڈال کر داش ردم میں کیس حمیا النی کے چرے پر خیافت بھری مسکرا بہٹ بھر کئی اس

نے موضوع گفتگو بذل ویا تھا۔

'' آنی آپ سے وہیمی سر کوشی میں کی جاتی ، وہ تو شکر ہے میں نے قیضان کے شوز ویکھ لئے ورندآب تو بچھےمروانے بیتلی ہونی تھیں، میں سنے آپ کر بنایا بھی تھا کہ فیضان ای ای کےخلاف م محمیل سنتے۔" فیضان نے باتھ لے کر شاور بند، کیا تواسیے بسری کی سرکوتی سنانی دی، وہ دونوں با تول میں من واش روم میں جھاتی خاموتی نہ محسوس كرياني تعين-

''حِلُوحِهورُ واس نے کون ساس لیا ہے۔' لنى نے لار وائ سے باتھ جھاڑ ہے۔ " آب نے کسر میں چھوڑی می ناءان کے

ہننے میں۔'' یسر کی نے حقل سے منہ پھلا کیا مکرے میں خاموتی تھا گئی، وہ دونوں کے واج روم میں جھانی خاموتی محسوس کرنے سے فیل تنزی ہے باہرآ گیا،اس کا چیرہ اور آ تکھیں غیمے ادراشتعال کی زیاد لی ہے سرخ تھے، و کھواؤیت ال کی رکول کو چرر یا تھا، اس نے دوتوں پر گ غلط والناتبحي كوارا ندكيا تعا اور كيلا توليه بيثرنيا ا تِعَالًا كُمر ٢ سے چلا كيا، باتوں مِن مَن ان دونوں نے چونک کر تولیہ کو ویکھا اور مرجھنگ کر ووباره باتول میں مکن ہوئنٹیں۔

من اشتر رحب معول بزبونگ کی تھی، يسريٰ کي آگھ دير ہے تمليمي، وہ تو شکرتھا کہ اس کے جامنے کا انظار کیے بغیر نوز ہیا شتہ تیار کر چی حیں، فیفنان نہا رہا تھا اور زباو خلاف معمول اللمي تك مويا موا نها، إي كي آ تكه روزانه من زياد كرونے كى آواز ہے ملى تھي ، چونكہ وہ ابھى نہ جا گا تھا سواس کی آنجھ نہ کھل سکی تھی ، وہ بالوں کو جوڑے کی صورت میتی تیزی سے منہ پریائی کے جھیاکے مارکر چن میں آگئی، فوزید دایت کا بھا سالن کرم کرسنے کے بعد برائعے بناری میں۔ "السلام عليكم اي!" يسري نے البين سلام کرے چوہیے پرجائے کایالی رکھ دیا، توزیہ نے مرے اشارے سے جوابا ملامتی جیجی، ان کے "ای آب بیشه جا نیس میں کرتی ہوں۔"

مشقق چہرے پر محمل کے آٹار تھے۔ لیسری فطرقا مری ندهمی اس سے ان کی محکن منہ د بیمی کی تھی، وہ اکیل چیئر پر بٹھا کر پرانتھے بنانے لی ،اس نے ماشتہ تیار کر کے ڈائیٹک روم من سل مل يرك ويا ، فوزيدان كا باته مناسف لكين ، لیبری کے ول میں پہلی بار عدامت ابجری، وہ علن اور بیاری کے ماوجود اس کا بہت خیال

منوانے کے جو کر بتائے تھے اس کا ول ان سے اخلاف کرنے لگا، اس نے اک چورنظر ای پر ڈالی، وہ برخلوص مسلراہٹ چرے برسجائے زیاد کے کیڑے چینے کروا رہی تھیں، اس کے ول پر اك انجانا بوجواً ن كرابه

اینے نرم مزاج کے باعث سیدھے ساوھے بلکتے ہو رِدِ فَي تَعِينَى بِالوَلِ سِيمَ تُولِي لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله كھوئے كھوئے رہتے ہوا بھے ابھتے رہتے ہو ملے جسے تم آج میں بدلے بدلے لکتے ہو کوئی بھی کیکن میری طرح ندتم کوفٹ کے جاہے گا جاتی ہون تم غیر ہو کیکن اپنے اپنے کتے ہو پوچھا اس نے میں تم کو کیما کی جوں مِن نے کہا ایجے ہو اتنا بھی کہیں أتكمول كى سرخى سوكھے ہونٹ بلحرب بال سنج بولوکل رات کہاں تھے جائے جائے گئتے ہو

" نینان میں نے آپ کے کپڑے کے کے برلس کر وسیتے مجھے اتی پسندیدہ ٹائی ٹکال وی تا که پس استری کردوں۔ " وارڈ روپ میں منه تعسیرے فیضان کے کیڑے سیٹ کرنی ہوئی یسریٰ نے بیڈیریٹم دراز لیپ ٹاپ برآفس ورک میں بزی فیضان کے کام میں مداخلت کی۔

" إرجوم صى تكال كريريس كردو " فيقان نے جھنجھلاہٹ سے لیب ٹاپ پر نظریں جمائے Page back کیا تھا، بسریٰ نے چومک کرمر با ہر لکلاء اس کے ماتھ بر سجیرہ سلوتیں اور چبرہ بے تاثر تھا، وہ اسے کائی بدلا بدلا اور خود میں الجما لكاتفا، وه اليالونه تفاءا اليالينديده نائيزين کی عاوت بھی، وہ کیڑوں کی سلیشن میں میچنگ کا بہت وسیان رکھتا تھا لیسریٰ کو یا وآیا اس نے مدت ہوئی کیٹر دل پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔

نبھاتے ہوئے ان میں توازن رکھے ہوئے تھا،

ر متی تھیں ، جبکہ وہ .....اس نے ان سے جیسے ہیر

یا ندھ لیا تھا، ایکر فیضان ان ہے محبت اور کیئر کرتا

تھا تو اس نے بھی بسریٰ کے فرائض وحنوق میں

بھی کمی نہ کی تھی، وہ رشتوں کو خوبصورتی ہے

اک دی تھی جس کے دل میں کوڑھ مل رہاتھا اور

وه فوزیه سے تو قع رکھتی کہ وہ اس کا خیال رکھیں،

فوز ریکی محلن بوھ کی تھی ،لیکن وہ برابر اس کے

ساتھ لکی رہیں، بیری غدامت سے ان سے

کرلول کی۔ " بسری نے محبت بھری زی سے ان

کے ہاتھ کیٹر لئے ،نوزیہ کے لیوں پرمخصوص معنفق

محرابث بلفرني، ووان لوكول مين يستحين جن

كا دل معمولى كوشش ہے جيتا جا سكتا ہے، البيل

وسیارج ہوئے چندروزگر رے تھے، ڈاکٹرزنے

البيل چند روز كالحميليث بيدريسك كى تاكيد كى

تم تنہا تھک جاؤ کی اور بھے بھی اکیلا پن کاتے

مي " فوزيد كا زم دل بلطل چكا تها، انهول في

اس کی بات سمولت سے ٹال وی، لیرٹی کی

عدامت بزھ کی، بوا کا بوتا بیار تھا انہوں نے اے

و اکثر کو و کھا سنے کے لئے ووروز کی میمٹی لیکٹی وہ

نینان اور رئی کے آئی جانے کے بعد بھی

یسری کا ہاتھ بٹائی رہیں بسری کے ذہن وول نے

ا پہل بارشدت سے لئی کے ''زریں خیالات'' کی

تروید کی تھی ای کا روبیان کی بدئمیز بول ادر

حکتا خیوں کے باوجوو بے حد مشفقانہ و ووستانہ

تھا، لیسرٹی ناوم ہی اٹی بدئمیز پول کا ان کے محبت

مجرے رویجے ہے تھائل کرلی رہی اے لی آئی

'' کوئی ہات جیس بیٹاء آج ہوا کی چھٹی ہے،

ا 'ا ی آب کوآرام کی ضرورت ہے میں کام

تظریں نہ ملایا رہی تھی۔

نے اسے سسرال میں رہے اور ایل حیثیت 2014 5 207

2014

"فیضان ویکھیں ان میں سے کون کی تھے کرے گی۔" پسری کی کھے سوچ کر اس کی پرلیں شدہ شرت ادر دو ٹائیاں لے کر اس کے پاس آ گئی۔

"بار کہا ہے نائم جومرضی کرلو۔" اس نے لیب ٹاپ کی سکرین سے نگا ہیں ہٹانا تک گوارانہ کیا تھا، اس کے بدلے اور انجھے لیجے نے بسری کی آتھوں میں نی بحروی۔

''ادھرلاؤ۔'' وہ آنکھوں میں آئی ٹی چھیاتی بلننے کوش کہ فیضان نے اس کی کلائی فری سے اپنی مضبوط کرفت میں جکڑلی۔

"ارے" فیضان نے اسے اپنی محبت کھری بانہوں میں جگڑ کر اس کے آنسو پو چھ ڈالے، پسریٰ کا دل فیضان کی قربت میں چھل کر راہ فرار ڈھونڈ نے لگا، فیضان کی لو دیتی آئیجیں اسلامی کی کو دیتی تھیں، پسریٰ کے چبرے کو آنچ دے رہی تھیں، پسریٰ نے نظرانھا کراہے دیکھا۔

اس کی آنگھوں کی سرقی اور بھرے بال کوئی
اور داستان سنارے ہے، وہ خود نے لا پرواہ اور
کہیں ہے بھی پہلے والا فیضان نہ لگ رہا تھا۔
"فیضان نے اسے بور کی شدتوں سے جاہا تھا اور وہ
فیضان نے اسے بور کی شدتوں سے جاہا تھا اور وہ
اپنی جمافت ہے آئی جنت کھونے کو تھی ، اس کے
دل پر کسی نے چنگی تجری، وہ ترزپ کر کسمسائی۔
دل پر کسی نے چنگی تجری، وہ ترزپ کر کسمسائی۔
دل پر کسی اتنا ہی بات پر کیارونا۔" فیضان نے
دل پر کسی کے کال پر چنگی تجریے ہوئے اس کی گود میں
دھری ایک ٹائی اٹھا کر اس کے سامنے لیم ائی۔

"كاش يسرى تم ليني آلي كى بدايتوں برعل

" آب کے کئے اتن ی بات ہو کی میرے

لئے نہیں۔ ' میریٰ کے کہے میں محبت پرواہ شکوہ

معجمی کچھ تھا، فیضان نے اس کا بیرروپ کی روز

کرنا چیوژ دو۔' اس کی استری سٹینڈ کی طرف پڑھتی بسری پر پرسوج ٹگاہیں جی تھیں ، بسری کی کی سوچ ہے بے خبر ٹائی پرلیس کرنے لکیس۔ بہلاجہا جہا

"فوزیہ شائد کوتمہاری بیاری کاعلم ہوا ہے اسے ملنے چلی آئی۔" اس روز اتوار تھا، شائنہ میلے آئی ہوئی ہوا ہے اس روز اتوار تھا، شائنہ میلے آئی ہوئی تھی، وہ باتوں میں فوزیہ کی جاری کا بن آئی ، فاطبہ آئی ، فاطبہ آئی ، فاطبہ آئی ، فاطبہ آئی ۔ فوزیہ کو بتایا انہوں نے چھٹی کی وجہ ہے گیڑے دھونے کی مشین لگار کی تھی ، یسری ان کی کے لئے جلدی سے کولٹہ ڈر تک اور ویکر لواز ہات کے لئے جلدی سے کولٹہ ڈر تک اور ویکر لواز ہات کے لئے جلدی سے کولٹہ ڈر تک اور ویکر لواز ہات ہے۔

'' شائنہ اور اس کی امی۔'' بسری اٹنج ہاتھ ا میں فیکے ان وصلے کپڑے اکٹھا کر کے چلی گئی ۔ فیغان کی نیند بھک ہے اڑگئی۔ '' نیوارم '' فیزان کی است

"شائنہ" فیضان کے لب دھرے ہے مرمرائے، وہ اٹھ کر بناء فریش ہوئے ہا ہرآ گیا، شائنہ کے دھیمے مریلے تہتم نے اس کا استقبال کیا۔

" ممانی آپ کی صحت مندی کا من کر نے مدخوش ہوئی ہے۔" وہ آگے بڑھا تو شائندگی خوبھورت وہ ہی آواز کے ساتھ چوڑ ہوں کی دلکش آواز بھی اس کے کا توں میں پڑی تھی ، وہ بہت بدل کی تھی ، وہ بہت بدل کی تھی ، وہ بہت بدل کی تھی ، وہ سر پر سلیقے سے وہ پٹہ جمائے ، بونٹوں پر لائٹ لی اسٹک ، آنکھوں میں کا جل بونٹوں پر لائٹ لی اسٹک ، آنکھوں میں کا جل

گائے سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی ، وہ ا انشبہ پہلے سے حسین ہو گئی تھی ، وہ فیضان کے انہیں طرف قدرے رخ موڑے ہوئے تھی ، انسان کی نظریں ہے سے انکاری تھیں ، وہ خود نر انسان کی نظر پڑنے سے پہلے تیزی سے لوٹ گیا تا

اس نے اس روز اتفاقا ای ابو کی ساری انہیں سن کی تھیں، ہوا بول تھا کہ وہ امی کے کرے میں اپنا موبائل مجول گیا تھا، اس نے صبح کے لئے الارم لگانا جاہا تو موبائل نہ یا کرای کے کے الارم لگانا جاہا تو موبائل نہ یا کرای کے کرے سے موبائل لینے چلاآیا۔

''' کیاتم شائد کو بہوند بنا کر پچھتاری ہو۔'' ابو کی آواز نے اس کے قدم روک ویے تھے، وہ اپنے ٹام کے حوالے سے شائنہ کے ذکر پرفتا طاہو گا۔ گا۔

" " " " ای سری انہی لڑکی ہے مگر ...." ای کے ادھور ہے جیلے میں اک کمک تھی، فیضان چڑیا کی چہاہٹ پر خیال سے نکل آیا، شائنہ کے پہراہٹ پر خیال سے نکل آیا، شائنہ کے پر وقارروپ نے اس کے ول میں اک کمک جگا دی تھی۔

وہ اس کی سوچوں کے عین مطابق تھی ، اس کے ساتھ شائنہ جیسی پرخلوم تخلص اور بے رہا اوکی بچتی نہ کہ پسری جیسی ہٹ دھرم وضعہ کی مفاو پرست وخود غرض کو کی ، وہ ول پیہ بوجھ کئے ان دونوں سے لمے بناء پلٹ گیا تھا۔

محن ہے آتی باتوں کی آوازیں اور قیمتیہ اس کے ذبن پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے، تقدیر بعض اوقات انسان کو دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے پھراسے ندآ کے کا رستہ سوجھتا ہے اور ند پیچھے ملٹ سکتا ہے، وہ دوراہے پر کھڑا تھا۔ ند پیچھے ملٹ سکتا ہے، وہ دوراہے پر کھڑا تھا۔

کان شرسکے ہوتے اور جھ سے وابسۃ رشتوں کی قدر کی ہوئی۔' فیضان نے وونوں ہاتھوں میں تن سے سر کے بال جکڑ گئے ، شائنہ اپنے گھر خوش باش اور مطبئن زیرگی گزار رہی تھی اسے شائنہ سے مجت نہتی مگر وہ اس جیسی خوبوں والی بوی جاہتا تھا، اگر فوزیہ اس کے سامنے شائنہ کا نام لینٹیں قووہ جھی ایکارنہ کرتا۔

W

W

فوزید کی آنکموں پر بندھی طمع کی ٹی نے اسے بے سکون کر ویا تھا، اس نے کرب سے تھی تخی سے بند کر لی، اس کے ہاتھوں پر ضبط کی سی میں رکیس بحرآ کیں۔

"ہاہ ..... ہاہ۔" بیری کے بلند قبقیہ نے اس کی سوچوں کا دھارا بدلنے کی ناکام کوشش کی ، بسری کے بلند قبقیہ کے ساتھ شاکنہ کی مدھم ہسی مجھی بی تھی۔

" شائنہ آپ جھے بہت اچھی گی ہیں ،آپ دوبارہ ضرور آئے گا۔" عالباً مجھو اور شائنہ جانے لگے تھے، یسری نے پر خلوص کیج ش اسے آفری تھی۔

"امی آپ آرام کریں، میں دوپہر کے کھانے کے بعد مثین لگا لوں گ۔" بیری نے انہیں رخصت کرنے کے بعد فوزید کے ہاتھ سے کپڑے لئے، وہ ان کے جانے کے بعد لوؤشیڈ مگ نہ ہونے پرشکراوا کرئی مثین لگانے کئی تیس کہ بیری نے تری سے آئیس روک دیا۔ لکی تیس کہ بیری نے تری سے آئیس روک دیا۔ بیری نے ترم محبت بیری نے ترم محبت بیری کے نوم کی تیز لہر انجری اس کی دی ای کے باوجود میں تفری تیز لہر انجری اس کے دی ای کے باوجود میں تفری تیز لہر انجری اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی طبیعت پر غصے سے کھول انتماء اس کی دوئلی اوروہ نا شنہ کے بغیر بیڈ پر و سے گیا۔

20/4 209

ایک جلن ی جم و جان کو بے چین کر و بی ہے،

اسری بھی یو بھی تنہا و بے چین تھی، اسے فیضان کی ۔

مری بھی اشہ والی طبیعت سمجھ ش آگئی ہی۔

دمبولو اب جیپ کیوں ہو۔" فیغنان نے اسے جسے بیک دھڑ تگ جلتے صحراش لا پھینکا تھا۔

اسے جسے بیک دھڑ تگ جلتے صحراش لا پھینکا تھا۔

"فیفنان!" وہ گھٹنوں کے بل فیچ کر گئی،

آنسواس کے گالوں سے پھیل کر گوو میں کرنے سے کھی ۔

آنسواس کے گالوں سے پھیل کر گوو میں کرنے سے بھیل کے وہ میں کرنے بیسی کے۔

ایسی میں میں اس کی خاموجی نے فیفنان کے لیوں پر زہر خند مسکرا ہے اور لیج بیل تھارت بھر دی تھی ہا تھوکر مارتا ہی جھے دی تھی بیا تھوکر مارتا ہی جھے دی تھی دو اسے ہولے سے تھر بیا تھوکر مارتا ہی جھے دی تھی دو اسے ہولے سے تھر بیا تھوکر مارتا ہی جھے دی تھی دو اسے ہولے سے تھر بیا تھوکر مارتا ہی جھے

"فیضان" وه بیسے ہوش میں آسٹی اور

غیرمرئی نقط کے جاری تھی،اے زیاد کارونا بھی ہوش میں شدلا سکا۔ موش میں شدلا سکا۔

"مجھ سے صاف بات کرد، میں نے کون سے ڈرامے کیے ہیں؟" بسر کی نے ب با کی اور راعتماری سے اس کی آنکھوں میں تھا نگا، اس کی آنکھوں میں تھا نگا، اس کی آنکھوں میں برگمانی اور تنفر کے علاوہ پجھ نہ تھا، بسر کی کے دل کو پجھ ہوا۔

مرور' فیضان نے جمع بیری میراد ماغ خراب مت کرور' فیضان نے جمع جملا ہث اور چڑ چڑے پن سے اس سے چیما جھڑانا جا ہا۔

'' فیضان تمہارے دل میں جو پہنے ہے آئ کہدڑالو، بات دل میں رہ جائے سے نفر تیں پلنے لکیں گی۔'' میریٰ کے رو تکھے لیجے میں تو نے کانچ کی می چیمن تھی، وہ سب پہنے سبہ سمق تھی فیضان کی نفر ہے نہیں، اس کی جدائی اس کے لئے سوہان روح تھی۔

روں، وہاں سے جب تم نے میری ماں سے شروری کی اس سے جب تم نے میری ماں سے بہای بار برتیزی تھی ، یا بھر لیٹی کی دعوت قبول نہ کرنے پر میرے کھر والوں سے ہیر بائدھ لینے سے بتمہاری کھر کے کامول میں عدم دلچیں یا پھر تمہاری جھٹی حس کی شاباشی۔' وہ بجرا بیشا تما اے سرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی اس کے اگر میں کا اوا اہل آیا ہیری اس جینے اسے بھٹی بھٹی اس کے بیشی بھری نگا ہوں سے ویکھتی رہ گئا۔ اسے بیشی بھٹی بھٹی اسے بھٹی بھٹی اسے بھٹی بھٹی اسے بھٹی بھٹی میری نگا ہوں سے ویکھتی رہ گئا۔ اسے بیشی کی مزل تک پینچنے کے اگے اک رب بھری عمامت سے گزرنا پڑا تما، جب انسان بے بیشی سے بھتین کا کرب بھراسٹر تھا طے کر اسٹر تھا طے کر اسٹر تھا طے بین، انسان بے تو اس کے وجود میں آ بلے پڑ جاتے ہیں، انسان بے تو اس کے وجود میں آ بلے پڑ جاتے ہیں، انسان بے تو اس کے وجود میں آ بلے پڑ جاتے ہیں،

ری تحسی، فیضان کی برگائی بجری خاموثی نے اسے اس کی برگی جو اسے اس کی استار دیا ایسے وہ بھی بھی انتا برگائی استا تھا، اس کی بے پروائی و برگائی نے بسر کی کو درو سے بے حال کر دیا۔

' بھے میرانسور بناؤ آج۔'' وہ تمی تو ایک عورت بی نا ،عورت مرد کی توجہ و عبت کے بغیر مرجها جاتی ہے، اس نے اپنے آنسوخود پو چھتے ہوئے اس کی استین سیجی۔

"میرے سامنے نسوے بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ڈراموں اور محرو فریب سے کھائل ہونے والانہیں ہوں۔" فیضان نے سروترین نگاہوں سے اسے کھورتے ہوئے، تیز آنچ ویتے لہے سے اس کا تن من چھلسایا، وہ ساکت بت بن روگئی۔

و مر و فریب، ڈراھے۔' اس کے لیول سے دھیمی سرسراہٹ کی اور مسلسل ہتے آنسو جیسے بہنا مجول کئے، وہ سلیے گالوں پر ہاتھ مجھیر کے ہوئے اسے تحر مجری مجٹی مجٹی نگاہوں سے دیکمتی رہ گئی۔

" الله المركى ، مروفر يب اور ڈرا ہے ، تم الى اور ساور الله ور ساور الله ور الله الله ور الله الله ور الله الله ور الله الله الله ور الله

"نیفان آئی کہیں کیک پہلے ہیں۔"
وہ شام کے سرگی سائے ڈھلنے سے کل گھر شل
داخل ہوا، وہ شادر سے فریش ہوکر زیاد سے کھیلنے
لگا، یسر کی ڈنر تیار کر چکی تھی، اسے فراغت کا لمحہ ملا
تو اس نے زیاد کو ہوا ش اچھالتے فیفان کو
مخاطب کیا، فیفان کے ہاتھ لحہ بحرکورک سکتے اور
چیرے پر سیاٹ وسر دین عود آیا، اسکلے لمحے اس
خیر کر پر سیاٹ وسر دین عود آیا، اسکلے لمحے اس
خیر کر مسئرا ہے بھیر کی، فیفان کوابیا کرنے
خیر کر مسئرا ہے بھیر کی، فیفان کوابیا کرنے
میں کتنی دفت اٹھانا پڑی تھی صرف وہی جانیا تھا،
میں کتنی دفت اٹھانا پڑی تھی صرف وہی جانیا تھا،

" دونینان !" بیری اس کی به توجهی پر شخک کراس کی راه میں حائل ہوگئی، وہ بمشکل زیاد کو سنیوال مایا تھا۔

" ایر کی!" وہ غصے سے اس پر گرجا اسے ایک بل لگا تھا زیاد کوسنجالنے میں اگر وہ بل سرک جاتا تو زیاد اس۔ وہ اس سے آگے سوئ بمی کر نہایا تھا، اس کی بیٹے میں جان کی ایسری سم کر تیجھے ہے گئی، فیغمان کے شدید روکل نے اسے ہراساں کرویا تھا، زیاداس کی بھی میں تھا اسے کوئی کر نہ رہی ہی بائغرض خدا نخو استہ وہ جسمل بھی جاتا تو شیخے بیڈ تھا لیکن فیفمان کا شدید روگل سے سرخ نے وری سبی نظر فیفمان کا شدید روگل سے سرخ بے وری سبی نظر فیفمان کے غصے سے سرخ جے کے روڈ الی، وہ زیاد کو بیڈ پر لٹا کر غصہ ضبط جے کے روڈ الی، وہ زیاد کو بیڈ پر لٹا کر غصہ ضبط کرنے کی سبی کررہا تھا۔

'فیفان! آخر میراتھور کیا ہے، آپ کون جھ سے خفا خفا رہتے ہیں۔' وہ فیفان کے کاٹ کھانے پر چڑ کر استفسار کرنے گئی، وہ محبت کرنے والا نرم مزاج اور کیئرنگ والا شوہر تھا، اس کی مزاج میں ہمہ وقت فصہ یا جھنجطا ہٹ رہنے گئی تھی، یسری اے خوش رکھنے کی بے حد کوشش کرتی مگراس کی ساری کوششیں رائیگاں جا

2014 منى 2014

210

یہ تہددل سے مل پیرا اور ان کی ہم نوائقی ، اس نے ای کوزی کرنے شل کوئی کسر نہ چھوٹی تھی مگر آ فرین ہے ان یر، انہوں نے بھی بیٹے کے کان بمرنے کی کوشش نہ کی الٹا اس کی غلطیوں ہر بردہ ڈالےرکھاتھا،اہے برگمانی میں بن کی مکاری لگتا تھاسب چھے، اس کے اپنے ول میں بال تھا تو وہ دوسرول ميل كھوٹ تلاش ليتي ، بعض اوقات اي سے بد تمیزی کرتے ہوئے اس کا دل عدامت میں ووب جاتا، لینی آلی اسے عدامت سے تکال کر حالات كامقابله كرنے كے لئے حوصله ديتي اور وه سب مجمد محمول بهال جاتي، فيضان كو اكلوتي اولاد ہونے ہے اپنے والدین بے حدعزیر تھے اوراس نے نادانی میں البی سے بیر یا عرصالیا تھا۔ وہ نجانے کب تک نا دانیاں کرتی رہتی اگر اسے باسپول میں آیا فاطمہ سے ملاقات میں ای کے چربے برندامت نظرندآتی ،اس نے جلدوجہ کھوٹ کی تھی، وہ فیضان سے دوری کا تصور بھی نہ كرسكتي هي، اس نے ابني اصلاح كركے خلوص دل سے ساس سری خدمت شروع کر دی ، آیی نے اسے بار ما تو کا محراس نے کان نہ وحرے بالأخر انہوں نے اسے ٹو کنا چھوڑ دیا کہ خور ہی

دلول کے آئینے پر جمی گرد و دھند صاف ہو جائے تو ہر چیز تکھری اور شفاف نظر آتی تھی ، یسر کی کو یقین تھا کہ اب ان کی زندگی پر چھائی دھند بھی صاف ہوکر خوشیوں بھری ہو جائے گی۔

تفور کھا کر سنجل جائے گی، بسری کے لئے

فیضان کی البھی طبیعت پر بیٹانی کا سبب تھی اور

آج ..... آج اس نے الجمی دور کا سرایا لیا تھا،

ال نے آسودگی بھری نظروں سے محو نیند فیضان کا

چېره چو مايوه فيضان جيسے جم سنر کی همرای پر رب کا

###

رُوْپ کراس کے چھے کہا۔ '' جھے معان کر دیں فیغان، پلیز جھے معاف کر دیں میں وتی طور پر آپی کی باتوں کے جھانے میں ضرور آگئی تھی تحرمیرا دل وخمیراب صاف ہے۔'' فیضان تفرو بے بیٹی سے مڑا، اس کی آٹھوں سے جملتی سچائی نے اسے اب جھنچنے پر مجود کر دیا تھا۔

" بین آپ کے بغیر مرجاؤں کی فیغان۔"
وہ تڑپ کر پھوٹ کو بھیوں سے روئے
گئی، فیغان کا دل اس کی محبت کی گوائی دے رہا
تھا، پسر کی نے اس کا بمیشہ خیال رکھا تھا، وہ بخت
دل یا ظالم نہ تھا کہ دوا پی متاع حیات کو تڑ پتا دیکھ
یا تا،وہ بنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، زیاد
بنوز اس کی گود میں تھا، چند تامے بعد اس کا ہاتھ
پسر کی کے سر پرآن تھی ا، چند تامے بعد اس کا ہاتھ
پسر کی کے سر پرآن تھی ا، پند تامے بعد اس کا ہاتھ
اونچا کیا، فیضان کی آنگھوں میں تفر کے سائے
مرحم تھے۔

"فیضان بین بہت بری ہوں جھے صرف ایک موقع دے دیں۔"اس نے حوصلہ پاکراس کی منت کی، فیضان سے دھیرے سے سرا تبات میں ہلا دیا، خوتی سے بے حال بسری دیوانہ دار اس کا اپنے سر پر رکھا ہاتھ ددلوں ہاتھوں بیں مضبوطی سے چرکر جومنے گئی، جیسے اس نے ہاتھ مضبوطی سے چرکر جومنے گئی، جیسے اس نے ہاتھ چھوڑا تو دہ تھی داماں رہ جائے گئی۔

\*\*\*

کھڑکی کے پار رات اپنے تمام ترسحرکے ساتھ اتر جگی تھی، بیری نے عقیدت مندی سے سوئے ہوئے اس کے سوئے ہوئے ہوئے اس کے سانسوں کا بلکا زیرہ بم گہری نیند کا پند دیتا تھا، بیری کے لئے فیضان کا بدلا روپ سوہان روح تھا، بھی تولہ بھی ماشہ بنا فیضان اس کے ارادوں شمل دراڑ ڈالے ہوئے تھا، وہ تو آئی کی ہدایات

2014 منى 2014

سكندرسلمان كالمحرجيورث بوع إس خودسے رعبد كرليا تھا كماب وہ دنيا كى جوتى كى لوک بررکھے کی اینٹ کا جواب پھرسے دیے گی اس نے جیماہ میں اس کمٹیا انسان کے ساتھ رہ کر بیسون لیا تھا کہ بددنیا نے بناہ کروی کے جائے کی طرح ہے جس کی کڑ واہث کو نہ تو اگلا جا سکتا ہے اور نه بن لگلا جا سکتا ہے ویسے بھی وہ ایک شرانی بد کر دار تخف کے ساتھ کتنا عرصہ روستی تھی جیے اس کے دن رات کوائے مثل ستم کا نشانا بنایا ہوا تھا اس ک زعر کی کے بیر جید ماہ مختلف جریات کی نظر ہو سے بتے وہ جو بڑے زعم سے شادی کی جہلی رات تی برنسی جابرو ظالم حکمران کی طرح سر بلند کر کے جیتھی تھی کدرہ مکندر سلمان جیے تھی کواپنا بے دام غلام بنائے کی وہ اس کے آگے بیچھیے مجنوں کی طرح بھرے گا اس کا بیرسارا زعم سارا غردر بجر بھری مئ کی طرح نیچے بیٹھ چکا تھا شادی کی سیج اس كواب كانول كى تئ كلنے لى تكار

"شیں نے سکندر کا گھر چھوڑ دیا ہے ہمیش ہیشہ کے لئے۔"اس نے نظریں ج اکر کہا مہر کووہ دن تھی یا دختا جب ایس بی ایک رات وہ اس کے دروازے پر گھڑی تھی اور اس کے دروازہ کھولنے پراس نے کہا تھا۔

" مہرا میں نے اپنے باپ کا کمر چوڑ دیا ہے۔ میں سکندرسلمان سے شادی کرری ہوں۔ "
جیس سکندرسلمان سے شادی کرری ہوں۔ "
جیرے کے تاثر ات میں واضح فرق تھا تب وہ دنیا فوکروں پر دکھ لیا تھا ، تجربات نے اس کا اپناچرہ مخوکروں پر دکھ لیا تھا ، تجربات نے اس کا اپناچرہ دھندلا اور غیر واش کر دیا تھا ، میر نے جیرت کے جیکھ سے نگلتے ہوئے خود کو سنجال لیا اور اس کو جواتھا کہ کس مہارت سے مہر نے اپنا تاثر ات و اور اس کو چھالیا ہے شاید اس کے علاوہ سب احساسات کو چھالیا ہے شاید اس کے علاوہ سب کو اپنے احساسات کو چھالیا ہے شاید اس کے علاوہ سب کو اپنے احساسات کو چھالیا ہے شاید اس کے علاوہ سب کو اپنے احساسات کو چھالیا ہے شاید اس کے علاوہ سب کو اپنے احساسات کو چھالیا ہے شاید اس کے علاوہ سب کو اپنے احساسات کو چھالیا ہے دکھوں کو اپنی جھیلیوں کے دولے اپنی جھیلیوں کو اپنی جھیلیاں دکھا دیا کرتی تھی کہ دیکھو کئی کو دیا گھوگئی کو دیکھوگئی کو دیکھوگ

السطے على دان اس نے دوبارہ اپنى برانی جاب بعنی سے اخبار جوائن کرلیا تھالیکن اب كی باراس نے ایک دوسرے اخبار كوجوائن كيا تھا يقينا بيخ سيخرسكندرسلمان كے لئے حيران كن وجينجلا بيث سے بحر يور ہو كى، اس كا ريكارؤ و كي كر نے ادارے نے شدو عرب اس كوديكم كما تھا۔ ادارے نے شدو عرب اس كوديكم كما تھا۔

اسے اخبار جوائن کیے ہوئے پدرہ دن ہو گئے تھے دہ ایک دربارخوشی کا چولہ پکن کراماں بی سے منے گئے تھی لیکن ان کے سوالات نے اس کا د ماغ جمنجمنا دیا تھا دہ نے آنے دالے مہمان کا

ر چہتیں 'کون سامبمان' یقینا اماں فی کومطمئن کرنے کے لئے یہ ہر کی سکندر نے اڑائی تھی، آج بھی وہ ان سے ملئے آئی ہوئی تھی ان کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے بعد وہ پچھ در سیتانا چاہتی تھی لیکن وہ سکندر کے متعلق پوچنے لگی تھی، اس کا حلق ا عرب کر وا ہو گیا تھا شاید سکندر کے اس کا حلق ا عرب کر وا ہو گیا تھا شاید سکندر کے رہا تھا جوان کے ہرا عداز سے ظاہر ہور ہا تھا، اس نے یہ کہہ کر سر جھنگ دیا کہ۔

" "آپ کا بیٹا ہے آپ اس کے متعلق زیادہ بہتر جانتی ہیں میں او اس کو جان کر بھی نہیں بہوائی۔ "اس کے الفاظ پرور ٹھنگ گئی تھیں، انہوں نے ایک زیانہ دیکھا تھا نہ تو اس کے چیرے ب خوشی کی رمق تھی اور نہ جی دہ کہیں سے پریکنٹ لگتی

افيات ہو جمیا تھا، وہ سائل پر چلی آئی جہاں پر وہ اور سکندر اکثر آیا کرتے تھے ہر یاد کے ساتھ سکندر وابستہ ہو کر رہ کیا تھالیکن پھر بھی وہ ہی دست تھی، ہی وامان جی خوشیاں آسود کیاں ایک دست تھی، ہی وامان جی خوشیاں آسود کیاں ایک ہی جو کئی ایس سنسان دن تھے اور ایک تھیں اب سنسان دن تھے اور ایک اور تھیں کریائی تھی اس کا موبائل ایک خوشیوں کی تھا اس نے وہندلائی ہوئی آ تھوں سے خوشیوں کی جانب دیکھا سکندر کا نمبراسکرین پر موبائل کی جانب دیکھا سکندر کا نمبراسکرین پر گھا رہا تھا اس طرح سے جس طرح سے اس کی طردہ سے اس کی یا دوں میں جگھا تا تھا۔

یاروں میں بھٹ والی اسٹیڈ پرر کھدیا، لیکن مسلسل ہوتی میل نے اس کوفون اٹنینڈ کرنے پر مجبور کر دیا۔

مسیلو۔ ''سیلوکہان ہوتم ؟'' وہ سرعت سے بولا۔

" حراس خوس میں اسے کیا میں جہاں بھی ہوں۔"
وور کھائی سے بوئی۔
" دمیں تم سے ملنا جا ہتا ہوں۔" وہ شاید
جلدی میں تماسونو رڈاصل بات پرآ گیا۔.
" درنیکن میں تم سے تیس ملنا جا ہتی۔" بھلا
اب ملنے کی کون کی تخواکش روگئ تھی۔
" اچھا یہ بناؤ تم نے اماں کی سے کیا کہا
ہے۔" وہ اصل موضوع کی جانب آ گیا تھا اور وہ
جواس خوس نبی میں تمی کرسکندر نے اس کی محیت

"موال سے؟" موال کے جواب میں سے کی کہا گھا ہے ان سے؟ "موال کے جواب میں موال ہوا کہ حمرت سے بھر پور "

ہے مجبور کرفون کیا ہے جماک کی طرح بیٹھ گئ

" میں کہ میں نے جہیں خوش میں رکھاتم پر ظلم وستم کے بہاڑ توڑ دیے ہیں علینہ فی فی حقیقت تو یہ ہے کہتم کمی بھی مرد کے ساتھ خوش جیسی ورتیں جومردوں پر حکرانی کے خواب دیکھی ہیں تاں وہ یو بھی در بدر بدر دوں کی طرح بھتی رہتی ہیں۔"

و در مهمین میری جلیسی عورتین خوش روسکتی بیل اگر ان کے شوہر شرائی، زانی اور جواری شہوتو ان کے حقوق اپنی سیکٹریوں میں شافتاتے پھرتے ہو ہررات نشے میں دھت ہو کر کھر شرآتے ہووہ بھی خوش روسکتی ہیں سمجھے تم۔" وہ سرعت سے اس بات کی بات کا ش کر چلائی۔

" آب بیسارے ڈرائے ختم کروادرانسان کی بچی بن کر کھر آؤاگرتم اس بھول میں ہوکہ میں حمہیں چھوڑ دوں گاتو یا در کھنا اسنے ہاتھوں سے تہارا گلاتو محونٹ سکتا ہوں لیکن جہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ "اس کی آواز میں شیر کی می دھاڑتھی۔ "مکتا۔" اس کی آواز میں شیر کی می دھاڑتھی۔

ومنا (214 سی 20/4

2014 5 215

وه تلملا في تقيير.

''میں کیا کرسکتا ہوں اور کیا نہیں اس کا خہیں اندازہ بھی نہیں ہے ساحل کی ہوا کھاؤ ہو سکے تو اپنی انا کواس پانی میں پھنک کر تھر آڈ۔''وہ اس کی درست انداز پر حیران رہ گئی۔ اس کی درست انداز پر حیران رہ گئی۔ ''میں تم پر اور تیمیارے گھر پر لعنت بھیجتی

ہوں سمجھتم۔ 'وہ چلائی سی۔
''سمجھ گیا ، جہیں خود آنا ہوگا میں تہیں مرکر
بھی نہیں لینے آؤں گا اور تب تک یونی دنیا کی
شوکریں کھائی رہو دوستوں کے گھروں پر بڑنی
رہواور ہاں اگر آئندہ میری ماں سے ملولو جھے
بچانے سے انکار کر دینا نیکن میرا ذکر ان کے
سامنے نہ کرنا سمجھ گئی اور اگر .....' وہ ابھی اور
بھی کچھ کہنے والا تھااس نے موبائل آف کر دنیا تھا
اور تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوا تھا کہ اس کا
پوراچرہ آنسوؤں سے تر ہوگیا تھا۔

علیت کا تعلق غمل کلاس سے تھا وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اس کی پیدائش کے دو مال بعثی تھی اس کی پیدائش کے دو مال بعداس کی والدہ کی ڈیٹھر ہوگئی تھی ہور میں اس ابتداس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی ، اس نے اپنی آدھی سے زیادہ زیر گی بورڈ نگ میں گرار دی تھی گر او دی تھر بلو دی تھر بلو دی تھر بلو دی تھر بلو میں تھی اس سے دور رہنے کی وجہ سے وہ کھر بلو سیاست ہے قطعی تا آشا تھی ، خال بی میں اس نے ایم اے بلوشکل سائنس کیا تھا۔

فارغ البالی نے اس شے ذہن پر بہت ایکھاڑات مرتب کیے تھے ہوشل کی زعر کی نے اس کے اندراکی تر تبب ایک نظم و صبط بیدا کر دیا تھا، اس کی دوست مہراس کے سردوگرم کی ساتھی تھی بھر دونوں دوستوں نے اخبار جوائن کر لیا تھا علینہ ایم اے کرنے کے بعد گھر چلی گئی تھی لیکن اپنے سو تیلے بہن بھائیوں کی موجود کی میں اس کا

دہاں رہنا ووجم ہو گیا تھا وہ واپس مہر کے اور المان جو اخبار المالک تھا، شروع شروع شروع شروع ہے علیہ کے کامول کا الک تھا، شروع شروع شروع شروع ہے المجد کے کامول عمل بہت نقط چینی کیا گرتا تھا چر پچھ عرصے بعد اعتراضات بحث و تمیص سب کہیں جا سوچے تھے، علینہ نے آہتہ آہتہ اس کے دل و د ماغ پر بتا تھا ہما کے اس و اس چا اس چا تھا ہما کی اس میا ہما ہو چا تھا ہما ہے اس کو اپنے آفس بلاتا میا ہمی تعلیم باعد ہر دیکھنا شروع ہو جاتا تھا لیکن میا تھا ہما گئی باعد ہر دیکھنا شروع ہو جاتا تھا لیکن جملوں نے اس کو اور جی تھا اگر دیا تھا وہ اپنے کام جملوں نے اس کو اور جی تھا اگر دیا تھا وہ اپنے کام جملوں نے اس کو اور جی تھا اگر دیا تھا وہ اپنے کام سکندر سلمان سے بہت متاثر تھی لیکن وہ اچھی سکندر سلمان سے بہت متاثر تھی لیکن وہ اچھی طرح جاتی تھی کہ وہ اس کو پائیس سکتی وہ بہت بلند میں در جاتی تھی کہ وہ اس کو پائیس سکتی وہ بہت بلند میں در جاتی تھی کہ وہ اس کو پائیس سکتی وہ بہت بلند

جا تدکو ما تکنے کی خوا ہم تہیں کر سمی تھی۔
اخبار کا اینول فنکشن تھا اور حیدرسلمان نے
لطور خاص ان دونوں کو اینوی ٹیشن ویا تھا، سکندر
سلمان جو کہ دس ہے سے پہلے بھی دفتر آتا ہیں
تھا اب سے سویرے آجا تا تھا نہ صرف میں سویرے
آتا بلکہ وفتر کی ٹائمنگ بھی بدل دی تھی اس کو آتا
جا تا دیکھ کر اس کی نظریں بے اختیار ہوجایا کرتی

آج جب کہ فنکشن تھا وہ کئی گھنٹوں کی سیاری کے بعد آیا تھا، لیکن آسکسیں جس کو دیکھنے کے لئے بیتاب تھیں وہ نظر بی نہیں آرتی تھی سکندہ سلمان کی نظریں درواز بے پر کئی ہوئی تھیں مہر کو اکیلا آبتا دیکھ کراس کا جی مکدر ہو گیا تھا اس کا موڈ ایکٹر سے خراب ہو گیا تھا اس نے مہر سے آخر ایکٹر ہو گیا تھا اس نے مہر سے آخر ایکٹر ہو گیا تھا اس نے مہر سے آخر ایکٹر ہوئی ہے۔ "وہ اپنے گھر گئی ہوئی ہے۔" دوا پے گھر گئی ہوئی ہے۔" دوا پر کی ایک ہوئی ہے۔" دوا پر کی ایکٹر ہوئی ہے۔" کیا اس کا گھر جانا جھے سے زیادہ ضروری

تفائه وه دل عی دل میں پیج تاب کھا کررہ گیا تھا۔

وہ اسکے تین دن نہیں آئی تھی اس کے مبر کا یا نہ لبریز ہوگیا تھا، آخراس نے مبر کو بلا کر ہو تھے لیا۔

''سرا وہ جاب چیوڑ رہی ہے۔'' اس کے جواب نے سکتر دہلمان کے دل کوشمی میں جکڑ لیا تھا

" کک ....کول .... میرا مطلب سے ان کو پہاں کوئی پراہم تھی؟"

'' دونئیں سرااس کی شادی ہور ہی ہے۔'' مہر کے دونوک جواب پر سکندرسلمان کے سر پر بم گرا تھا۔۔

" جی سر!" وہ کہذکر چلی کی اور سکندرسلمان اینے کمرے میں دائیں بائیں چکر لگا لگا کر تھک حیا تھا اس کے دہاغ کی رکیس سے تنے کے قریب میں تعین ۔

''کیا وہ کمی اور کی ہوجائے گی؟'' میسوال کئی ہزار باراس کے دباغ میں سرسرایا تھا اور اس کا جوائے گی؟'' میسوال کا جواب خود اس کا دباغ بھی دیئے سے قاصر تھا اس نے میر کوئی بار فون کیا نیل جانے کے باوجود وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، آخر وہ خود اس کے دبارہ

درواز مے پر جا پہنچا۔
"سر! آپ بہاں؟" وہ آنکھوں میں تجرو
استفہام لئے اس کود کھوری تی ۔
"میں آپ سے بات کرنا جا بتا ہوں لین
یہاں نہیں کہیں باہر کیا آپ کھے دیر کے لئے

میرے ساتھ چل ستی ہیں۔' اگر چراس نے اپنا اضطراب کمی قدر تو جھپا لیا تھالیکن پریٹانی اس کے جربے سے ہو بدائی اور وہ حیرائی ہے اسے دیکھتی رہی گھر کے اصولوں کے خلاف ہات تھی کہ وہ رات آٹھ ہے

سمی اجنی کے ساتھ سڑک پر مڑگشت کرتی پھرے لیکن انجانے میں عی سبی وہ اپنے گھر کا پہلاامول و ڑچک تھی۔

" من تهم المن المن المول عليند اورتم سے المادی کرنا چاہتا ہوں؟" کچھا کے جا کروہ کی المئی کے بغیر بولا اور علینہ جو خود بھی اس جا ندی اللہ کے بغیر بولا اور علینہ جو خود بھی اس جا ندی اس جا ندی اس حالت کی دل علی دل میں تمنائی تھی خوتی اور تم کے لیے جلے تاثرات میں الجھ کردہ گئی تھی اس کی شادی اس کے باپ نے اپنے دوست کے بیٹے سے اچا مک میں سکندر سلمان کے باپ نے اپنے دوست کے بیٹے سے اچا مک میں سکندر سلمان اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اس کی زیم گل اس کی خرار کے گراد گردش کر نے گئی تھی۔

"اچا مک" کے مدار کے گردگردش کرنے گئی تھی۔
دونگا جب میں تمہیں کی اور سے شادی تبیل کرنے کہ کو سے دونگا جب میں تمہیں کی اور سے شادی نہ کی تو میں تھینے تمہار کے کرا میں تھینے تمہار کے کھر کے سامنے سوسائیڈ (خودش) کر

وہ میچور مخص اس کی محبت میں اس طمرت میں اس طمرت میں اس طمرت میں اس کے لئے میں اس کے لئے ایک والگا وہ اس کے لئے ایک ونیا تیا کہ وسیا تیا گئے اس کے الفظوں کے بیچیے میں جیسیا جا کمرانہ و جا ہم و کہیں جیسی کمیا تھا۔

علینہ نے سوچے کے لئے صرف ایک دات

اگلی تھی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اگلے دن اس کا
جواب بال بی ہونا ہے لیکن شاید وہ خود کو آز بانا
حیابتی تھی، کچھ دیر بعد وہ اسے اس کے گھر کے
درواز ہے پر چھوڑ گیا، میرات مکندرسلمان کے
درواز ہے بیاری اوراؤیت ناکے تی سماری
درات اس نے ڈریک کر نے گزاری تھی دماغ میں
دیات بی بات چل رہی تھی کہ اگر علینہ نے انکار کر
دیاتو؟ منح چے ہے بی اس نے ون کردیا تھا، جبکہ
دیاتو؟ منح چے ہے بی اس نے دون کردیا تھا، جبکہ
علینہ ہے سدھ سوری تھی اس نے مویائل بشکل

20/4 5 217

2014 5- 216

ائتيذكميا

''علینه آپ کا جواب کیا ہے مجر؟'' ووسری طرف ہے سلمان کی بیتانی میں وُولی آواز بنائی وي وه ايني دهر كنول كوبا تأسياني من سكما تعا دل يس عجيب القل ميهل موري محي وه كيا كهتي واس كا تو اینا دل سلمان کے راگ الاب رہا تھا سواس نے ہاں کروی اس کی رضا مندی مکندرسلمان کی زئرگی کی اولین خوشی سی رئیکن اب مسئلہ میرتھا کہ علينه كي ژيث فحس بوچكي مي چنري دن بعداس کی شادی ہونا قرار یاتی تھی جس پر پہلے تو اس نے جی خاموتی سے سر جھکا دیا تھالیلن اب وہ اپنے والدين كے سامنے ڈے تى تى ان كے اتكار ير اس نے سکندر سلمان سے اسکلے بی ہفتے کورٹ میرے کر لی می دھاس کو لے کرامان فی کے ماس آ کیا دو ماہ انہوں نے وی گزرائے تھے اس ودران سلمان نے اس براغی نے شماشا محبت لٹائی ھی، پھراس کے بعد وہ اس کو لے کرا بی حل نما کوهی میں آخمیا اور یہاں آئر وہ شایداس کو بھول کیا تھا دونوں کے اختلا قات ڈبنی تغاوت کل کر ایک ودہرے کے سامنے آنے کیے تھے،علینہ جو كدباب كى حزت منى ميں ماا آئى تھى اب يہاں آ كر چھِتاؤے كے ناگ اس كوۋے كے تھے كہ اس نے سکندر سے شادی کر کے بہت بوی حافت کردی ہے،اس نے ایک ون اینے باب کو فون کیا تھا جہاں سے باچلا کہائ تاری کے اٹی چھولی بین کو بیاہ ریا تھا وہ اس سے سخت ولبر داشتہ ہو چکے تھے انہوں نے کہدریا تھا کہ وہ ان سب کے گئے م کئی ہے اور مرے ہوئے لوگ نہ فون کر سكتے بيں نہ جمی لوث كرا تے ہيں۔ \*\*

سكندرن جب بهلى مرحيدان يرباته افحاليا

تفاتو وه سراهميكي سيداس كود يلي تي مي اس تي تو

تصور بی بھی میہ نہ سوچا تھا، بیاس کے خوابوں کا شہرادہ تھا، جس کا بت پاش پاس ہو کر اس کے فرد کر اس کے فرد قدموں بیس آگرا تھا، لیکن برداشت کا مادہ تو خود اس بیس بھی نہیں تھا، تبھی اس نے سنجیلتے ہوئے اس بیس بھی نہیں تھا اور کمرے بیس جل کئی اس کو زور دار وحکا دیا تھا اور کمرے بیس جل کئی تھی۔۔

مچرتو بدروز کا سلسله چل لکلاء سکندر کی کرآ دُٹ ہو جاتا اور مچر دونوں جانوروں کی طرح ایک دوس کو روعرتے آخری معرکے می سکندر نے اس کے منہ یر جب محیر مارا تھا بدلے بیں اس نے اس کواس کا جوتا رسید کر دیا تھا مستندر بمونچکاره حمیاتماس نے تو عورت کو جمیشہ ينتيخ ويكها تحاميه ببلي تورت حي جواييخ مردير باتحد اٹھانے ہے میں چوتی تھی، وہ آگے بڑھا اور جلال میں آ کر اس نے اس کے بال تعنیجے اور ساتھ ہی دو تین ما نے حرید مارے تھے یہ در یے تھیٹروں نے اس کا مندسوجا دیا تھا اس کے حواس مجتجهنا الشف من بارنے والی تو خیروہ بھی میں طی، اس کی نئی شرن بیاڑ دی تھی ایک دوسرے کی انہی خاطر تواسح کرنے کے بعد ودنول الگ الگ بمرول میں بند ہو گئے ہتے اور وودن تك كوني مجى كحرس بابرنه كياتها -

علینہ کے خواب بری طرح ٹوٹ جکے ہے دہ ایک در ندے کو اپنی زیرگی کی ڈور تھا پیکی تھی، شاید باپ کی بدد عاش کی تھی جواس کا پیچھا کر رہی معیں میاس کے اپنے اعمال کا تیجہ تھا جو دہ بھگت رہی تھی۔

دو ون کے بعد وہ شرمندہ سا اس کے مامنے ہیں اسے ہودل سامنے ہیں تھا، معانی ما تک رہا تھا، علید جودل مامنے ہیں کرے گی مامنے کہ کا تھا، علید ہودل میں عہد کرچکی تھی کہ اس کو معاف جبیں کرے گی اس کی فراسی شرمساری سے اپنی ساری تھی ہملا میں جو پہلے بھی تھا اس کے دل کی سلطنت پراسی چکی تھی جو پہلے بھی تھا اس کے دل کی سلطنت پراسی میں اس

کی حکر انی تھی، یہ بہلا مرد تھا جس کی اس کے خوابوں میں حکر ان تھی، اگلا پورا ہفتہ ان کاسکون والحمینان میں گر را تھا، سکندر کو دوسر ہے شہر جاتا تھا اس کے جانے کے بعد علینہ نے ایک بار چر سے النے مالے کر گر آن اللہ کیا ان کے آگے گر گر آن اللہ النا کے آگے گر گر آن اللہ النا کے آگے گر گر آن سے النی کیس، بینی کا زارہ تطار رونا ان سے برداشت نہیں ہور یا تھا انہوں نے معاف کر دیا تھا علینہ بے بناہ خوش تھی وہ سکندر کی غیر موجودگی میں علینہ بے بناہ خوش تھی وہ سکندر کی غیر موجودگی میں ایس نے نہ جانے اپنے گھر سے ہو کر آگئی تھی اس نے نہ جانے اپنے گھر سے ہو کر آگئی تھی اس نے نہ جانے الیس کیوں سکندر سے میریا ت پوشیدہ رکھی تھی۔

سکندراس کوانے دوست کے کھر ڈگوت ہم او جودشراب کی تھی مشراب سنے کے بعد وہ نیوز سکشن کی بھی میمونہ کے ساتھ لیک لیک کر ڈالس سکشن کی بھی میمونہ کے ساتھ لیک لیک کر ڈالس کرنے لگا تھا وہ بار باراس کے قریب جاتا متفل میں سب لوگ ایک دوسرے میں کمن تھے ہمی کو میں سب لوگ ایک دوسرے میں کمن تھے ہمی کو میں کی برواہ نہیں تھی ، سکندر کی حرکتیں و کھے کر علینہ کی آنگھول سے شرارے لکل رہے تھے اس غلینہ کی آنگھول سے شرارے لکل رہے تھے اس نے بامشکل سلمان کوروک کر گھر چلنے کا کہا تھا۔ دو کھر چلو سکندر کی حرکتیں کہا تھا۔

بوں۔ میں میں میں میں ہے ماتھ ۔۔۔۔۔ جاؤ لگا۔۔۔۔ میں میں فلیف ۔۔۔۔ میں '' الفاظ ٹوٹی کئے کے دانوں کی طرح اس کے منہ سے ادا ہور ہے تھے، اس کے جواب پر وہ بجو پیکن رہ گئی۔ ''کون ۔۔۔۔ کون سے فلیف ہیں ۔'' علینہ نہ سیجھنے والے انداز ہیں بولی۔ ''وہی ۔۔۔۔ جس ۔۔۔۔ میں سیکن ۔۔۔۔۔ اکثر۔۔۔۔۔ رات ۔۔۔۔۔ کر ارتے ہیں، پیچھلے ونوں ۔۔۔۔ ہم

میونه ..... ساتھ .... تھی .... میرے .... چلو ..... مون .... چلیں '' وہ اس کو لے کر جانے لگا تھا، جب علینہ نے اس کے سامنے آگر مداخلت کی مختمی۔ مختمی۔

W

" سئندر گھر چلو ورنے پہال بہت بڑا تماشا ہوجائے گا چلو۔" وہ غرائی تھی۔
"" نئے میں ہونے کے
اوجودوہ حالات کی نزاکت کو بجھ گیا تھا۔
"" چلو۔۔۔۔۔ چلو۔۔۔۔ موٹا مجر سے اس کے
" وہ لڑ کھڑاتے قدموں سے اس کے
ساتھ چل پڑا تھا جبکہ اس نے انکشاف نے علینہ
کے سریر پہاڑتو ڑ دیا تھا، وہ کھنے آسان تنے آگئی

السكلے دن جب وہ بيدار ہوا تو سب م محمد بجول بمال جيكا تحاليكن علينه كوسب بإد تحاءاس نے ایناسا مان اکٹھا کیا اوراس کا کمر چھوڑ کرآئٹی آگر جہ سکندر نے اس کو بہت رو کئے کی کوشش کی کیکن و و نسی صورت مجمی اس کی شکل میں دیکھنا طابتی می ، وہ اسے والدے کر جانے کے بجائے مہرکے یاس آئی تھی وہ نہیں جا ہتی تھی کہ وہ اسے سلمان کے حوالے سے برا تھلائیں، علینہ نہ مرف اس کے کمرے چلی کی تھی بلداس نے ا کلے ہی دن اس کے ثالف اخبار کو بھی جوائن کر لیا تمااور جائے اس نے سکندری امال بی سے کیا کہا تھا کہوہ بکدم سے سکندر سے منظر ہو گی محص سكندر كے دن رات عجيب بے كيف سے مو عق ہے ووٹھی تو بھی اس کی زیر کی میں اضطراب تھاوہ محبت كوآسالى سے برت نديايا تھا،سنجال نديايا تفااب جبکہ دہ چلی کئی میں اس کونہ حتم ہونے والے پہتاوئے کی آگ میں رهیل کئی تھی اس کواٹی زعد كاس ك بغير ب مقعد لكن في مى-

نے ..... وہی ..... بنی ..... مول ..... منایا تھا ..... زعر اس کے بخیر ہے۔ 2014 میں 219 میں 2014

عنا (13) سی 2014

 $\Delta \Delta \Delta$ 

اس کوساطل پر بیٹھے شام ہوگئ تھی، ساحل پر پہلے شام ہوگئ تھی، ساحل پر پہلے شام ہوگئ تھی، ساحل کے اندر پھیتاؤں کی آگ کو مزید مجرد کا دیا تھا اس کی زعر کی میں آئے کو مزید مجرد کا دیا تھا اس کی کہ بہتے کے لئے ہمہ دفت تیارر ہے ہے، بایا کا فون آرہا تھا وہ اس کو کھر بلارہے تھے، وہ ان کے محمد دفت تیار دیے تھے، وہ ان کے محمد دان کے محمد دفت تیار دیا، وہ مزید مخردہ ہوگئے تھے۔

اگلے ون سکندر اس کے گمر موجود تھا شرمندہ سما پشیمان سا، میروہ مخفس تھا جس نے اس کی زندگی کو بکمیر کرکے رکھ دیا تھا وہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی ، بابانے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔

"آب كيا كرف آئ مو؟" وه ساري تميزو تهذيب بالائ طاق ركد رولي-

ا مول می چلو ختم کردید درامے۔" سلمان کاا بنای اغراز تھا۔ درامے میں میں تاریخ میں میں میں میں میں

''اب میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی۔'' دہ غرائی تھی۔

''بیوی ہوتم میری ، زیروئی بھی لیے جا سکتا اول مجھیں ۔'' سید سیا

''مں تہاری کوئیں گئی اس کے پاس جاؤ نال جس کے ساتھ رہتے رہے ہواور جھے کہتے تھے کہتم کام سے جارہے ہوتم جیسا جموٹا انسان اٹنی زندگی میں بھی نیش دیکھا۔''

"اب و مکیرلیا ندنو چلواب کمر چلو، میں شرمندہ ہوں اب تہمیں ذونگا شرمندہ ہوں اب تہمیں شکایت کا موقع نہیں ذونگا تم کہو گی تو میموند کو جاب سے نکال دونگا۔" اسے کسی طرح بھی مانے ندد مکید کروہ بولا۔
"اچھی طرح جائی ہوں میں تمہاری سازی جائی ہوں میں تمہاری سازی جائی ہوں میں تمہاری سازی جائی ہوں میں تبہاری سازی جائی ہوں اس کی کسی بات میں نہ

آئے والی تھی۔

" میزے بات کروش شوہر ہول تہارا۔"
سکندر نے یاد وصیانی کرائی اس کا لہد عجیب تو با
مکندر نے یاد وصیانی کرائی اس کا لہد عجیب تو با
مکر اسا تھا ایک بل کے لئے علینہ کا ول ڈوپ
میالیکن اس نے اپنی کھری ہمیتیں مجتمع کر لیں
اگر وہ آئ ہار مان جائے گی تو وہ یو تمی اس کو ہرایا
مہرے گا، اس کے اعرر کی ضدی خود سر لڑی
اگرائیاں لے کر بیدار ہو بھی تھی جو کی ضرورت
مجی چھے بٹنے کو تیار نہ تھی۔

"فیل تبهارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔" دل کے قات کواس نے اپنی بلند آواز سے دبا دیا تھا۔ "ملینہ میں تمبارے بخیر نہیں رہ سکتا۔" دو

علیند کے مہارے بھیر ہیں رہ سلما۔ ' دہ گرگڑ آیا تھا ای طرح جس طرح اس نے اس کو شاوی کرنے گرگڑ آیا تھا وہ یونمی اس پر جال ڈالا کرتا تھا اور پھر فلکنچہ سخت سے سخت تر کرنے وہا تھا۔

" تعیک ہے میں تہمیں ہفتے بعد لینے آؤں گا اچھی طرح سوچ لو ابھی میں اسلام آباد جا رہا ہوں اے لی این کا اجلاس ہے دہاں۔" وہ کھڑا ہوگیا پھراکی کے کوٹھٹکا اور بولا۔

" من مجمی تو آؤگی تا البال میں واپسی بر اکٹے آئیں کے اور انٹا اللہ اینے کمر چلیں گے۔" وہ خود ہی سارے منصوبے بینار ہاتھا جبکہوہ تیوری چڑھائے اس کو کمورر ہی تھی۔

''اہنا خیال رکھنا بائے۔'' اس نے بے افتیارا گے بڑھ کراس کو مکلے لگایا اور پھر خوو سے علیمدہ کرکے چلا گیا وہ کی سٹیجو کی ہائد کھڑی رہ گئی ، بہتی باراس نے اس کے دل پر دستک دی میں ، پچھتا دئے کے ہاگ اس کو ڈسٹے گئے ہے اس کو جیس کی وہ سے گئے ہے اس کو جیس کی اس کو جیس کی اس کو جیس کی اس کو جیس کی اس کے دل میں جیس کی سے بہتے گئے ہے کہ سے مرسائی کا سٹر سے بہتے گئے ہے مرسائی سے بہتے گئے ہے مرسائی سے بارسائی کا سٹر

طویل آبلہ پائی کے بعد طے ہوا تھا۔ ان ایک ایک

ستندر سلمان کا کہا پورہ ہوا تھا وہ اور مہر اسلام آبا داجلاس میں شائل ہونے کے لئے آئی خمیں وہاں ستندر سلمان کو دیکی کر ایک لیے کو ڈمرگائی تھی لیکن مجرمر جعنگ کرمیر کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو نہ جانے کیا کہدری تھی، دل میں بوئی تھی جو نہ جانے کیا کہدری تھی، دل میں بجیب تفنی بجیب نارسائی کاز ہر مجیلنے لگا تھا۔

اجا تک بی علید کی نظر میونہ پر پڑی، اسے وہاں و کیو کروہ تھی، کیا وہ سلمان حیدر کے ساتھ آئی تھی یہ سوج کر اس کا دہاغ کموم گیا، وہ سارے فساوی جڑی سے اس مارے فساوی جڑی ہوتا ہے مارے تھوق کے ساتھ کموم رہی تھی وہ جواس کے سارے تھوق کر کھتی تھی ور بدر دل رہی تھی، آ ، قسمت کی ستم فلر نفی ، اجلاس ختم ہونے کے بعد نفخ کے لئے فر کے ساتھ سیر ھیاں از رہی تھی اور وہ اوپر آ رہا تھااس کو د کھے کر دکا کی سیر ھیوں پر پھیل کر کھڑا ہوگیا۔

المسلم المسلم المومهر؟" وه اس برنظری گاڑھے بظاہر مہر سے محو گفتگو تھا، جبکہ اس کومهر برسخت تاؤ آنے لگا تھا وہ دوسری سائیڈ سے لکٹا جا ہتی تھی لیکن اس نے راستے میں اپنی ٹا تک اڑا دی تھی وہ بامشکل کرتے کرتے ہیں اپنی ٹا تک اڑا دی تھی وہ بامشکل کرتے کرتے ہی تھی۔

" سنا ہے علینہ کو واکس اپنی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہے۔" وہ اس کا طنز اچھی طرح سمجھ گئ تھی وہ اس کے منہ بیس لگنا جا بہتی تھی اس نے سے منہ محصر ل

میر رئیسی دو گلیم اینا دل مجمی تجمیر سکتیں۔' وہ کلیم لیجے میں بولا ، جوابا وہ کچھ نہ بولی۔ ''محمر چلوعلینہ میرا دل میرا گھرتمہارا منظر میں ''معہد ایس سراوال

ہے۔ 'وہ ہے جی سے بولا۔ '' تمہارا گھر اور گھر جس کا منظر ہے وہ

تہارے پاس ہے۔"وہ پھی کی۔ ''اچھا!"وہ سر پر ہاتھ پھیر کررہ گیا۔ ''ہٹورائے ہے۔"وہ غرائی تھی۔ ''اگر نہ ہٹو تو؟"وہ ہٹ دھری سے بولتے ہوئے اس کے قریب ہوا جبکہ مہر پہلے ہی نیچے چا 'چکی تھی، شایدوہ جائی تھی کہ دونوں اس مسئلہ کوخل کے لیہ

'' میں تبہارے منہیں لگنا جا ہتی سمجھے تم۔'' وہ اس کے ہلکا سا وہ کا دے کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولی۔

"لین مجھے تو گنا ہے، ارے میں نے حمد میں نے حمد میں استک لگایا ہے وارک لپ استک لگایا کرو۔" اس نے انگشت شہادت سے اس کے مونٹوں کو چھوا، اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھنگ دیا دہ ہے ساختہ بنس دیا۔

دو کاش میں تہارا مکروہ چرہ پہلے دیکھ لی ا لو یوں در بدر نہ ہوتی ۔ علینہ کی آنکھوں ہے آنسو بہنے گئے تنے وہ اس کے پہلو سے نفتی چلی کی اور وہ تاسف سے اس کو جاتے ہوئے ویکما رہ کیا

\*\*

"علید تم نے بہت تماشا بنایا ہے سب بنس رہے ہیں، کول کر رہی ہوتم بیرسب، سکندر جمک ممیا ہے تو تم بھی نرم پڑھ جاؤں" مہر نے اسے سمجھانا جاہا۔

"میں نے بنایا ہے یا اس نے بنایا ہے تماشار"علینہ دکھت ہوئی۔

"ملینہ وہ مردے کب تک جھے گاتہارے سامنے تم کیوں اس کوشد ولا رہی ہو، ایک چھوٹی سیبات کوانا کا سئلہ بنار کھاہے۔" "یہ چھوٹی سی بات ہے؟" علینہ نے پر اسف کیچ میں کہا۔

2014 5 221

حنا (220 منى 2014

.

t

کی طرف بڑی، مہر بھی جلدی ہے اس کے پیچیے لیک کہ نہ جانے اب کیا ہو؟ علینہ نے جا کرگاڑی کا درواز ہ کھولا اور پولی۔

" نظو ہاہر " علینہ نے میمونہ کی سائیڈ والا دردازہ کھولا اوراس کو ہازہ سے پکڑ کر ہا ہر نکالا اور اس کو ایک زور دار تھٹر رسید کیا، میمونہ کا دماغ جعنجسا اٹھا، اتنے میں سکندر کار سے ہاہر آچکا تھا ادراب یوں کھڑا تھا جیسے معمولی کا کوئی واقعہ دکھیہ دیا ہو۔

"آج سے تم فارغ ہوا بی جاب سے اور آئندہ آفس نہ آنا جاستی ہوتم اور باں اب میں مجی بھی سکندر کے آس باس نہ دیکھوں درنہ۔" اس کی آٹھوں میں خون اتراہوا تھا۔

میمونہ نے سرخ چہرے لئے تیر سے سکندر کی جانب و یکھا وہ تحض کند ہے اچکا کر رہ گیا، وہ روتی ہوئی دہاں سے چلی گئی جبکہ علینہ نے گاڑی کا قرنٹ ڈور کھولا اور جہاں کچھ ور پہلے میمونہ جیٹھی تھی دہاں بیٹھ گئی اور مہر کو بھی گاڑی میں جیٹھنے کو کہا۔

سکندر نے جلدی سے اسٹیرنگ سنجالا اور ایک نظرعلینہ کود کے کر بولا۔

و مسکد و دللہ چلیں۔ " سکندر نے ڈرتے

ریا اور علیند کو لگا جیسے آئے اسے اپنے سمارے دیا اور علیند کو لگا جیسے آئے اسے اپنے سمارے حقوق حاصل کر لئے ہو، اس نے پرسکون زعری گزارنے کاؤ حنگ سکھی لیا تھااس نے جان لیا تھا اس نے جان لیا تھا کہ اپنا حق چینا پڑتا ہے، وہ مسکرا دی آگے کے تمام راستے روشن تابینا کہ تھے، مہر نے ان در توں کو مسکرا تے وہ کی کرسکون سے آٹکھیں بند کر لی، اور دعا کی کہ وہ دوتوں ہونی تا عمر مسکراتے دیا۔

" چلو بان لیتے ہیں کہ بینظر اعداد کرنے والی بات نہیں گرعلینہ وہ تمہاری فاظر سب کرنے کو تیار ہے، معافی مانگ رہا ہے تم ہے، اصل حقیقت تو تم می ہوادر تم ہو کہ تم نے ایک معمولی ورکر کوائی اٹا کا مسئلہ بنار کھا ہے، اس کوائی اہمیت دے دی ہے تم نے۔ " مہرنے اس کا ہاتھ تھا ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کہا تھ تھا ہے ہین کی طرح جھی کے وہ نیس چاہی ہوئی کہا تھی کوائی میں کی طرح جھی کے وہ نیس چاہی تھی کہاس کی میں کے طرح جھی کے وہ نیس چاہی تھی کہاس کی میں کہ میں کے میں کے اس کی سے میں کے میں کے اس کی میں کے میں کی میں کی میں کے میں کی ہو۔

'' بیس بتا رہی ہوں یا اس نے بتایا ہے۔'' علینہ دوبروبولی۔

''اگرتم میمونه کا باتھ پکڑ کر آفس سے نکال دوگ تو سکندراف تک بیس کرےگا، آزیا کر و بکھ لو۔''

''یہ تمہاری خوش فہی ہے۔'' علینہ نے ا استہزائیا نداز میں کہا۔

"آچھا چھوڑو کھانا شروع کرو۔" وہ دونوں ریسٹورنٹ میں کنچ کرنے آئی تعیم میرعلینہ کے رویے سے تخت ولبرداشتہ نظر آربی تھی ، کھانے کے دوران میرعلینہ سے ادھر آدھر کی جگی چھلکی با تمیں کرنی شروع کر دی ، وہ نہیں جا ہتی کہ علینہ کھانا کھانے کے بناجلی جائے۔

کے کھانے کے دوران اچا تک مہر کی نظر سامنے آئی بار کے سامنے کھڑی گاڑی کے اعدر بیامنے کھڑی گاڑی کے اعدر بیشی میمونہ اور گاڑی کے باہر کھڑ ہے سکندر پر پیٹی میمونہ اور گاڑی کے باہر کھڑ ہے سکندر پر تھا،علینہ نے اپنی بات کا جواب نہ یا کر مہر کی تھا،علینہ نے اپنی بات کا جواب نہ یا کر مہر کی طرف و بکھا اور پھر اس کی نظروں کے تھا قب ہیں دیکھا اور اس کا پوراجیم جیسے شعلوں کی زویس ہیں دیکھا اور اس کا پوراجیم جیسے شعلوں کی زویس آھی تھا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی ،مہر کو لگا کہ جو گھنڈ بھر آھی نہ کو سمجھا کرسلمان کے حق ہیں ہموار کیا تھا سب علینہ کو سمجھا کرسلمان کے حق ہیں ہموار کیا تھا سب اکارت گیا،علینہ ریسٹورنٹ سے نکل کر آئی بار

2014 222

''موٹل بیٹا! وہ گلدان لاؤ''' انہوں نے سمامنے رکھے تیس سے گلدان کی طرف اشارہ کیا، ڈارک براؤن ریگ کا ریے گلدان جس کے باہر باريك اوربے حديقيں فش و نگار ہے ہوئے تھے ایک نظرد یکھنے رہی بے صدرالش معلوم ہوتا تھا۔ " کی ای!" مول نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ گلدان ان کے مامنے لا کر رکھا، انہوں نے اے لاؤن کے ایک کونے میں رکھ'

"يبال الحما لكرباب نا!" " کی بہت اچھا لگ رہا ہے۔" مول نے

''اور میه درخت ادهر میرهیول می ایک كوف يرد كادي إن مائ سينظر بمي آئ گا اوراجھا بھی کلےگا۔ 'انہوں نے گیرے مبز اور ملكے مبر پتول سے سيح معنوكل ورخت كے پتول كو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔

'' مگرای اے باہر .....'' ابھی اس نے کچنے کہنے کے لئے لیے وا کیے تی تھے کہ اسے اپنی ای کی تھیجت یاد آئٹی کہ مسرال میں شروع کے ولول میں کوئی بحث، کوئی جرح میں کرتی اور خاموش رہنا ہے۔

اس کا ول جاہ رہا تھا کہ وہ اس درخت کو ہا ہر مین کیٹ کے یاس رکھے اور وہ میں کہنا ماہ رىتى تىمى كىكن اب وەيلىسرخاموش بولقى ب " بال بينا! تم چھ كەرى تمين -" ووية

سیٹ کرے میش تو انہیں یا د آیا کہ مول کھے کہنا جاه رعی گل۔

" نن ......نبی*س ، پیچه خاص نبیس ، میں تو ک*یہ ربی تھی کہ پہلے اندر سے کھر سیٹ کر لیں تو پھر ين كيث يرجمي الركوني ويكوريش لكانا موا تو لكا

' نهال ..... بال ..... كيول كيل ـ'' وه مجرو كركهتي باتي جزين ديلي ليس مومل کی شادی کوایک مهینه ہو گیا تھا،شرور کے دن توہنی مون اور وجوتوں میں می گزر کھے ہے ایکی چند دن پہلے می طلحہ کی آفس کی چھٹی خم ہوئی می اور اس نے دوبارہ آمس جانا شروع کر

شغیق انکل (اس کے مسر) بھی ملازمت كرتے تھال كے وہ بھى اينے دفتر ملے جاتے تھے،ان کے جانے کے بعد بس وہ دولوں تی کمر یر ہوتی تھیں ، آج منے سے وہ کمری سینک میں معروف معیں، مول کو تھر سجانے کا بہت زیاوہ شوق تفااورای شوق کے پیش نظرایں نے جی بجر كرايخ جيزيل آرائتي اشياء رخي تعين اوراب وہ جاہ رہی می کدوہ ائن مرضی ہے سب چھسیٹ كرفي ليكن في الحال وه خاموش بولئي هي \_

'' یہ سینری تو بہت تی خوبصورت ہے۔'ا میرون اور فان ریک کی آمیزش کے ساتھ کا سل ي دين يه چوكور مكل كي سينري اليس ميلي تظريس ى بے حدیملى فى مول اندرى اندر خاكف بوكى كەنەجانے دەاسے كہاں لگائيں۔

البھی انہوں نے مرف کی وی لاؤن کی کی سينتك كالمحى، ذرا تنك روم، سننك روم اور بيد روم کی سینک ہونا جی یانی می اور بہت ی آرائی چری اجمی بردی مونی میس سین بیسینری مول کی سب سے پندیدہ می اورائے خرید تے وقت ہی ال نے سون کیا تھا کہ وہ اے اپنے بیڈروم میں لگائے کی اور چراس نے بیڈروم کے بردوں اور موفول کی نوشش کرواتے ہوئے بھی سینری میں استعال ہوئے رقوں کو خوظ خاطر رکھا تھا۔

"اس سینری کو ہم ڈرائنگ روم کی سامنے والی وبوار پر نه لگا ویں بہت انہمی کیے کی اور

يرْ ها بوا باته تورأيني كرايا\_. " الو اور كيا مطلب بتمهارا؟ مجصاته يوني التھے لگ رہے ہیں اب اگرتم اپنی مرضی کرنا عائق ہولو کرنو'' انہوں نے جماتے ہوئے کہ میں کہتے ہوئے سر کو جھٹکا تو وہ مزیدروہائی ہو

اس نے ایسا تو کیچھیس کیا تھا کہ ان کا ردمل اتناسخت تعابه

میں، آپ نے اکیش کی وی لاؤنج میں لگا دیا

یہاں اچھ کیں لگ رہے۔" میا نے ایس

اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھایا بی تھا کہ اے

تو تمہارے کہنے کا بدمطلب ہے کہ جھے تو جھے

مہیں ت**عا، میں تو دیسے تی ایک بات کررہی تھی۔''** 

وه من سے اعداز میں بولتی بکدم تعبراس کی اوراہا

"امچما، بحصال ایسے بن اجھ لگ رہے ہیں

دونن ...... تبین ..... مم ..... میرا به مطلب

زين بي ڪ سردآواز سنائي دي۔

کوئی سمجھ میں جیس ''

وه سیاوٹ کی شروع سے بن بے عد شوجین ری تھی اور اس پر متراواس نے فی ایس سی ہوم ا کنامکس کررہی تھی جس نے اس کے شوق کوا ورجلا

محمر کوسجانا، نت نتے کھانے بنانا، پینٹنگ کرنا میرسب اس کے پہندیدہ کام تھے، وہ اینے کھر میں اکثر اپنی ای سے گھر کی سجادٹ کے معالمے بدالجھ بردتی تھی اور اس مان سے اس نے زینب کی کو کہا تھا، مال کی یاد آتے عی اس کے ویمن کی سکر مین ریر مال کی ما تیس کروش کرنے

'متم بالكل شخ ماحول مين جا ربي موه شاوی کے شروع میں تھوڑی سی مشکل پیش آلی ہے، جتنا دل ہڑا رکھو کی اتنی جلدی ان کے ماحول

2014 (224)

دروازے ہے واقل ہوتے ہیں سامنے اس پر نظر بڑے گی۔' انہوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ ممری مالس فارج کرتے ہوئے بے بمی می نظروں سے ان کی طرف دیکھنے گی۔ " حي اليه سينري والعي بهت خوبصورت سب اور ڈرائنگ روم میں بہتِ ایکی گھے کی ہیہ جھے پہلی نظر میں تی بہت انہی تلی تھی خاص طور براس میں جو رنگ استعال ہوئے ہیں وہ میرے بنديده جن اي لئے من في اسے بهت شوق سے خریدا تھا۔' وہ کھوتے کھوئے کیج میں بول اوروه جوتا تدی انداز شاس کی طرف و کیدرتی تحیں اس کے کیجے اور چیرے کے تاثرات سے یکدم جیسے ٹھنگ سی تعین اس بل اکیس اس کی أعلمول من چين سے پھاٹوشنے اور بے بي كا احساس ملکورے لیتا نظر آیا مل مجر میں انہیں احساس ہوا کہ وہ ہر چیزہ ہر کا م ایٹی مرضی سے کڑ ری این اور جس کی چزیں بین اس کی مرصی جائے کی تو انہوں نے کوشش می نہیں گی۔

" جانے بیسب چزیں اس نے کتنے شوق اور میاہ سے خریدی ہوں گی۔" میدخیال آتے تن انہوں نے پھراس کی آنکموں کی طرف دیکھا تو میہ آئکھیں اس کمچے آئیں بالکل صیا کی آ جمعیں لگ ری تھیں، یکدم عی وقت اکیس کی ماہ وسال پیجیے سر کی ہوا محسوس جوا وقت نے کئی برس اسے وامن من سمیٹے اور چھیے ہی چھیے سر کما گیا اور ماضی کی با دوں کا اک اک ج<sub>ر</sub>اغ روثن ہوتا گیا اتنا روثن كداب البيس محسول مورباتها كدان كرسامن کھڑی موثل جین بلکہ صابے اور وہ خود صابین میں بلکہ زینب بی کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔

"ارے ای! یہ کھلوں کی شکل کے و یکوریش واکٹک روم میں اجھے لیس کے یا مگن

20/4 (225)

شی رہے ہیں جاؤ کی اور ہاں ایک بات یا در کھنا، میں جائتی ہوں لائی کو اپنے جہزی چیزوں سے زیر بہت مجت ہوئی ہوں لائی کو اپنے جہزی چیزوں سے اور مرضی سے فریدتی ہے کیونکہ آئیس وہ اپنی خوشی سے اور مرضی سے فریدتی ہے کیکن پھر بھی ان چیزوں مائی کے معالمے میں دل چھوٹا نہ کرتا، تمہاری ساس ایک جسے کہیں مائتی جاتا اور کمی بھی بات پر زیادہ الجھنا اپنی محت کرتا ہو گیاتو وہ تھیس مان دیں گی اور خیر میں ان و کی تو وہ تھیس مان دیں گی اور خیر اپنی چیزوں کے متعلق زیادہ روک ٹوک مت کرتا رہیں ہو ایک جین اور ان کے بدلے میں اور بھی آ جائی ان کی جین کرتا ہیں اور اس کے بدلے میں اور بھی آ جائی ان کی جین کرتا ہیں کو ان کے بدلے میں اور بھی آ جائی ان کی جین کرتا ہیں کی کرتا ہیں ہو گئی ان کی جین کرتا ہیں کرتا ہیں ہو گئی ان کے بدلے میں اور بھی آ جائی ان کے بدلے میں اور بھی آ جائی ان کے بدلے میں ہو سکتا ہو گئی ان کی کی دور ان کے دور دور کی ہو کہا گئی ان کی میں کرتا ہیں ہو گئی ان کی دور کرتا ہیں ہو گئی ان کی کرتا ہیں کی دور کرتا ہیں خوالی گئی دور کرتا ہیں ہو گئی ان کی کرتا ہیں ہو گئی ان کی کرتا ہیں کرتا ہیں کی دور کرتا ہی خوالی گئی کرتا ہیں گئی کرتا ہیں کرتا ہیں گئی دور ان کی خوالی ہیں خوالی گئیں دور کے گئی کرتا ہیں ہو گئی گئی دور کی کو دور کرتا ہیں خوالی گئیں دور کے گئی کی دور کرتا ہیں خوالی گئیں دور کے گئی کی دور کرتا ہیں خوالی گئیں کرتا ہیں کرتا ہیں گئی کرتا ہیں گئی کرتا ہیں گئیں کرتا ہیں گئی کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں گئیں گئی کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں گئی کرتا ہیں کرتا ہیا کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہ

" تحکیک ہے بھی جیسے تمہاری پند ہو و لیے بی کرلو، و لیے بھی تمہاری چیز وں پر ہمارا کیا تی بنما ہے بھلا۔" ایک دفعہ مجرز بنب بی کی آ واز اس کی ساعتوں سے نگرائی تو وہ مکدم اپنے خیالوں سے جونک می گئے۔

ان کالہجدواضی ناراضگی لئے ہوئے تھا،آن کی آن اس کی آنکھوں میں موتی جعلمانے گئے جنہیں اس نے بردی مشکل سے بلکوں کی باڑ مجل انگئے۔سےروکا۔

نیت بی ساری ذعر گی لوگول پر سی طاہر کرتی رہیں کہ صبا کو ہر کام اور ہر معالمے میں کمل آزادی ہے اور وہ اس کو بہت مان دی ہیں اور وہ اس کو بہت مان دی ہیں اور وہ ان بی اطاعت گزار بہدین کر ساری زعر گی وہ مان بی حلائی کرتی رہ گی مطلحہ کی شاوی ہے دو سال پہلے صبا کی ساس سسرا ہے جھے کی زعر گی بی کرآخری سفر پر دوانہ ہو گئے تو گھر میں جسے خاموثی نے وہر کے اور انہوں نے طلحہ کی شادی کرنے کا سوچا۔

طلحہ کی شادی کے بعد مول کے جہنر میں آرائش و زیبائش کی ان گنت چزیں دیکھ کر مکدم بی ان کی بھو ٹی بسری خواہشیں انگر ائیاں لینے لگی تصویر

"کیا بات ہے صبا؟ ابھی تک جاگ رہی ہو۔" ان کے قریب سے شفق صاحب کی آواز ابھری تو وہ جسے اپنے حال میں لوٹ آئیں۔ "کوئی پریشائی ہے کیا؟ وفتر سے آنے کے بعد سے میں دکھے رہا ہول تم جھے البھی البھی اور پریشان کی ہو، شیج تو تم بالکل میک تھی۔" انہوں نے کھوجی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دکھنے

و و خبیل الی تو کوئی بات نبیل، بس آج ذرا طبیعت نمیک نبیل تعی، بس میں سونے تک گل تعی اور آپ کمیے جاگ محے، آپ تو اتنی کمری نبیند سوتے ہیں۔ ''انہوں نے بات بدلتے ہوئے ان سے سوال کیا۔

"بال بس بال لل تعلى الله الفاتها-" انبول في سائية تنبل ير برسه جك سے بانی كلاس من الله بلنة موسئ كها-

"سوجاؤی می نماز کے وقت آگھ تبیل کھلے گے۔" انہوں نے پائی لی کر خالی گلاس نبیل پر رکھتے ہوئے انہیں تا کیدگی۔

'' بیلی بھی،آپ پریشان نہ ہول ،مونے گلی ہوں۔'' وہ تکبیہ جو بیڈ کراؤن کے ساتھ فیک لگانے کی غرض ہے رکھا ہوا تھاا سے سیدھا کرکے لٹاتے ہوئے پولیں۔

سے برسی کی سال استہماری آزمائش کا وقت ہے، ماضی میں جو ہا تیں تمہماری آزمائش کا وقت ہے، ماضی میں جو ہا تیں تمہمارا دل دکھا ہے کیا تم جا ہوگی کہ ابتم مجی وہی طرز ممل اختیار کرو اور تھی کی دل آزاری کا سبب بوٹ ول نے جکے سے سرزش کی تو ہے اختیار بی ان کا سرنئی میں بی تھی اے سے سرزش کی تو ہے اختیار بی ان کا سرنئی میں بی تھی ا

"تو پھر کسی کے دل کی جھوتی جھوتی خواہشوں کو صرتوں کی آباجگاہ مت بننے دو، صا کی ذات کو مول کی ذات میں میم کر کے اس کی خواہش کو اپنی خوشی بنا لو۔" نیند کی دادی میں جانے سے پہلے دل نے سمجھانا چاہا اور انہوں نے دل کی بات ماتے ہوئے طما دیت کے احساس سلے آبھیں موعم لیں۔

**ተ**ተተ

"ای! آپ کا ناشتہ۔" مول نے ڈرتے ڈرتے ناشتے کی ٹرسے ان کے سامنے رکھی اور

> 2014 منتا (227) استى 2014 المنا

2014 5 (226)

تھی ، کیونکہ وہ چند دلوں میں ہی جان کی تھی ک زینب لی کی فطرت میں حکمرانی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زند کی اپنی مرضی ہے اور اپنی من مانی کرتے گزاری می اس لئے جب ان کے کم ایک اورعورت ان کی برابر کی حیثیت سے آئی اور ا ٹی رائے دینے لی تو سے بات ان سے برداشت جنیں ہو کی تھی، وہ بظاہراس کے ساتھ بہت ایکی رہتیں کیکن جب تک وہ ان کی بات مائتی جالی کیکن جیسے ہی وہ تھوڑی کی بھی اپنی رائے دیتی یا ان کی سی بھی بات سے اختلاف کرتی تو پھر دو اس سے ناراض مجرتی رہتیں، وہ بلالی کمین وہ بات تک ند کرتمل، تب اس نے حالات سے مجھوتا کرتے ہوئے اور کمر کی فضا کو خوشکوار ر کھنے کے لئے ہرا نقبیاران کودسے دیا، ہر کام میں زينب في الني مرضى كرتين اور وه صرف اثبات ش سر بلا دیتی ، وه تب بھی خاموش رہی تھی جب انہوں نے اس کی زیادہ تر پیندیدہ سینریاں، آرائتی اشیاء وغیرہ سنیال کررکھ کی تھیں کہ سی کو گفت دیے کے کام آسلیں کی جی کہ جواس نے خور پینٹنگ کی میں وہ بھی نہ جانے کہاں جلی گئ

"اتے مینے ڈنرسیٹ کراکری سیٹ ہی نکالا کرو جب کوئی مہمان آگے گھر میں نیے چیزیں استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔" انہوں نے کہا تھااوراس نے خاموثی ہے سربلا دیا تھا۔

"مید اللے علے بنانے کی ضرورت نہیں خوائنواہ میں اتنا ہیں کھانے کی چیزوں پرخرج کر دو، اس طرح کی چیزوں پرخرج کر دو، اس طرح کی چیز میں تب می بنایا کروجب کوئی مہمان وغیرہ آئیں۔" ایک دن وہ فروٹ ٹرائفل اور پریانی بناری تھی تو انہوں نے اس پر مجمی ٹوک

ً. "جي اي! آئنده خيال رڪون گي." اس



ے پوچھ لینا، نی الحال میں تمہاری مدد تہیں کر سے میں تو پری طرح تھک سکتی، کل اتناسای کر کے میں تو پری طرح تھک گئی تھی اور تم نے ویکھائی تھا کہ اچا تک میری طبیعت خراب ہوگئی تھی۔"

''جی شن تو ڈرری تھی کہ آپ کواچا تک کیا ہوگیاہے۔''مول نے ان کی تائید کی ۔ '''ان ان آنہ میں توجہ جس کے کہ سال

"اور ہاں تی وی لا دُرج میں آگر کوئی تبدیلی کرنے ہوتو کر لینا۔"انہوں نے مزید کہا۔ دونہد سے کریا۔

" مبیں اس کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ انتا اچھا تو لگ رہا ہے۔ " وہ خلوص ول نے یولی۔

ان کے محبت بھرے ملکے بھیلکے اعداز نے مول کے چبرے پر خوش کے پھول کھلا دیے تھے۔

" آپ بے قکر ہو کر آ رام کریں، میں سب پچھ کرلوں گی۔" اس کی نظروں اور لیج کے اٹار چڑھاؤ میں ایک سکون آمیز گرمستن کا سا انداز چھلک رہا تھا اور آنکھوں میں جگنو چک اٹھے تھ

فطری طور پر ہر لڑی کو اپنا گھر سچائے،
سنواز نے کی خواہش ہوتی ہے، ہرلڑی جب اپنی
زعری کی شروعات کرتی ہے تو اس کے ولی میں
بناہ اسکیس ادر آرز دیمیں پنے رعی ہوتی ہیں
اگرایک گھر میں رہتے ہوئے ہر کسی کو تھوڑا بہت
اٹن مرشی ادر خواہش کے مطابق جی لینے دیا
مائے تو اس میں کوئی مضا کھ نہیں بس تھوڑا سا
دل ادر ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے ادر پھر خوشی کے
سارے بل آپ کی شخی میں ہوتے ہیں، بظاہر یہ
جھوٹی کی بات ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ہی وقا بر ہی
آپ کے گھر کو ادر دل کو کس قدر پرسکون رکھتی
ہیں وہ سکون صااس بل اپنے گھر میں ادر اپنے
دل میں محسوں کرری تھیں۔
دل میں محسوں کرری تھیں۔

ان کی طرف دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر تو ملامت کے سوا ادر کوئی عکس نہ تھا جو ملامت ان کے چہرے برخی وہی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔

طلحداور شفق صاحب کے آفس جانے کے بعد مول اپنا اور وہ بعد مول اپنا اور صبا کا ناشتہ بنا کر لائی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید صباس سے ناراض ہیں ای لئے دہ گھبراری تھی۔

''رکھ دو بیٹا! اور تم بھی آ جاؤ، پہلے ہاشتہ کرلو
پھر کئی سمیٹ لینا۔' اس کا مطلب ہے کہای جھ
ہے ناراض ہیں ہیں تو پھرکل واقعی ان کی طبیعت
خزاب ہوگئ تھی ، مول کچن کے واش ہیس بیل
ہاتھ دھوتے ہوئے مسلسل صبا کے بارے بیس بی
سوخ رہی تھی کیونکہ کل اجا نک بی صبانے کہا تھا
کہان کی طبیعت خزاب ہوگئ ہے اور وہ پھراپ
کہان کی طبیعت خزاب ہوگئ ہے اور وہ پھراپ
اس کی کی بات سے صبا ناراض ہوگئ ہیں لیکن وہ
سہیں جانی تھیں کہانہوں نے اپنی طبیعت خزاب
سینیں جانی تھیں کہانہوں نے اپنی طبیعت خزاب
ہونے کا بہانہ بنایا تھاوہ تو کل دن سے رات تک

مجرے کیجے سے مزید ہلی میسلی ہوگی۔ "" کام والی آئی عی ہوگی اسے ساتھ لگا کر چوبھی سیٹنگ کا کام کروانا ہوکروالینا میں اتن ور میں میزی کاٹ دون گی پھرتم کھانا بنالینا میں اس سے صفائی کروالوں گی۔"

جائے گا۔" وہ ہاتھ دِمو کر آئی تو ان کے بیار

'' آ جاؤ بیٹا! جلدی ہے ناشتہ کرلو، مفتڈا ہو

''ارے ....سیٹنگ آپ کروائے نا،آپ عی اقو بتا کیں گی کہ کون می چیز کہاں رکھنی ہے اور کیسے رکھنی ہے۔'' اس نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

" كول نبيل ، تنهيل جهال سجه ندائد مجه

2014 (228)

'' ہاں اب بناؤ بھے ساری بات۔'' توید ہمہ تن کوش ہوئے۔ "نایا زوسیب بھائی نے میری گڑیا کا بازو توڑ دیا۔''حکمی نے منہ بسورا۔ '' آپ نے بھی شرارت کی ہوگی ٹال'' دہ "نو يايا، وه مجھ سے چپس مانگ رہے تھے، میں نے منع کیا تو انہوں نے میری کڑیا کا ماتھ توڑ " ان يا يا اور مجھے بھی ہاتھ ہے۔ چنگی کاٹی۔" تجمہ نے ان کے سامنے کلائی پھیلائی ، نیکٹول سا نشان تويد قمر كوشا كذكر كيا\_ "مما کو بتایا آپ نے؟" وہ کی سکینڈز کے بعد بول يائے۔ '' نتایا مکرانہوں نے میرا چیس کا پیک لے کر ان کودے دیا اور جمعیں سے بات آپ کو بتائے ہے بھی منع کیا۔'' جمہ جو کائی مجھدارتھی دھیمے کہج مں ساری بات بنانی کئے۔ " ابھی تک پہیں ہوتم دونوں، چکو جا دُاہیے روم میں، ہوم ورک حتم کرواینا۔'' عارفہ کھانا لیے كر آني لو انبيل وبين بيها ويكه كر آنهين "الك منك، كهانا واليس لي جاؤ اور ان دونوں کو تیار کر دو، میں آج تینوں بچوں کو باہر لے كرجاؤل كا-"نويد تمرنے اتحتے ہوئے كہا\_ ''تنیوں کیا مطلب؟'' عارفہ نے ٹاتھی سے اتھیں ویکھا۔ " تجمه، ملكى اور صبيب - " ان كا كبجه قطعى " آب زوہیں کو لے کرمبیں جا تیں گے مركيون؟"وهرولي-

''جو کچھاس نے آج بہنوں کے ساتھ کیا،

بلکہ سائنس کا دورے اور سائنس کہتی ہے پر وغین کی سب غذا میں بہت ضروری ہوتی ہیں اڑ کیوں کے لئے۔''ان کی آواز تیز بھی\_ " ندتو آب كهنا جائة بين، بين مان موكر دوسرول کے منہ ہے تو الہ چھین چھین کر زوہیب کو

بے وی ہوں۔"ان کا صریعی جواب دے گیا۔ ''کرنی تو لیمی ہو، اب جان بوجھ کر یا انجائے میں بدمیں تبیں جانتا، لیکن ایک بات بتا ویتا ہوں عارفہ، انسان کے سیطنے کا ایک ونت ہوتا ہے، اگر بندہ اس جے وقت یہ نہ سبحل یائے تو پھراں کے باس چھتاؤے کے سوا کھے مہیں

" بیٹا پلیز بہن لو، بیسوٹ تو تم نے اپنی

موث تبیل کرے کی ہیے' اس نے زوہیب کو سمجھانے کی کوشش کی۔

" آپ کا مطلب ہے میں صہیب سے کم صورت ہوں۔ "وہ مزید شاکڈ ہوئی۔ و و تبین چدا، میں تو بس اس کے کہدری

'' پیرلو بیٹا! تی تھر کے کھاؤ'' عارفہ نے سب کو کھانا نکال کر دیا اور آخر میں چھوتے ہیے زوہیب کی پلیٹ تھرتے ہوئے بول، توید کے ماہتھے یہ بل پڑ گئے۔

و کانی بارسمجمایا ہے تنہیں، سب بحوں کو برابردکھا کرو، قرتم بمیشہ سب کے جھے ہے ، کھنہ م کھنگال کرزوہیب کا حصہ بڑھادی ہو۔''ان کا اشارہ اس وقت زوہیب کی پوٹیوں سے مجری يليث كياطرف تفا\_

"تواس ميں ائ بري بات كيا ہے، آپ تو ہمیشہ بس اس کے کھانے یہ نظر ریکھتے ہیں جمی تو رُوسِيبِ كُورِ يَجِيمُ لَكُمَّ مِينِ \_"عَارِفَةِ لَكُمْ الْمِينِ \_ " يې تمهين تمجها تا جا بيتا ہوں بيگم ، مان ہو *کر* به کی بیشی مهیں زیب نہیں ویق، تمہاری ای زیا دلی نے ووہرے بین بھائیوں کوز وہیب سے دور کردیا ہے، میں ک یاف دی ان کے درمیان۔" م المج مل كہتے ہوئے انہوں نے كھانا شروع

" آپ کوالیا لگاہے، ورنہ میں ماں ہوں، میں ایکی طرح جانتی ہوں کہ میرے کس نیچے کو کیا ضرورت ہے۔ 'وہ ڈرادبررلیں۔

"اب ذراصهیب سے بوچوں کوشت دیکھا تک جیں، جمی میں اس کے جھے کی بوٹیاں زوہیب کو وے دیتی ہوں اور تجمہ اور مکنی تو ہیں عی بٹیاں ، ان کے لئے زیادہ کوشت اجھامیں ہوتا میری تانی نے سمجھایا تھا میری ای کو، وقت ے میلے قد کا تھ نکال کتی ہیں۔" انہوں نے اسیخ سین بہت ہے کی بات کی تھی مر نوبد چر

" میں تو جب بھی ان کو باہر لے کر جاتا ہوں صہیب ، تحکیک ٹھاک کوشت کھا تا ہے اور رى بات الزكون كي توبية ب كى تانى كانبين ميذم

20/4 5 (230)

كول؟"وه لكلنة لليل\_

' ' حکر کہا نہ، آج ہنوں گا، وہ بھی صهیب

والی شیروانی۔'' ساتھ کھڑے صبیب نے بیڈیہ

یری شیروانی بول جینی جیے اہمی زوہیب اے

مائب كروے كا، عارف كے دل كو مجمع موا، مكر وو

زوہیب کی ضعہ کے سامنے بھی مجبور تھی ،سو وہ

زوہیں کود ہے دو، ویسے بھی آپ دونوں کا سائز

ایک ہی ہے۔''ان دوتوں کی عمروں میں دوسال

و حمرامی، میں نے تو ..... مصهیب تزریا۔

ر کھے کر برہم ہوئیں، ویسے بھی تنکشن کے لئے در

ہورہی تھی، وہ ہمیشہ کی طرح زوہیب کی ضدیکے

آگے ہار بان کرصہیب سے شیروانی کے چک تھی،

دنی مالہ زوہیب کے چبرے یہ عجیب فاتحانہ

444

دیا۔" نوید قرائمی ایمی آفس سے آئے تھے اور

فجمہ اور شکمکی نے انہیں کھیر کیا تھا، شکمکی نے تو

یا قاعدہ روتے ہوئے اٹی کہائی بھی شارٹ کر

لوگ .....'' عارفه کی بیکاریه وه دونول مزید باپ

ہمیشہ کی طرح الہیں بے بس کرویا، وہ آلمھوں بی

آنگھوں میں ان دونوں بیچوں کو تنبیہ کرتیں باہر

چلی گئیں، تجمہ ادر سلمی مال سے جاتے ہی مجمرے

و مللی! مایا منتک ہوئے آئے ہیں اور تم

" تم كَمَانَا لِكَادُ ، مِن تُعِيك بول - " نويد نے

" یا یا زوہیب نے میری ڈول کا ہاتھ توڑ

مسنرا ہث رتص کر دہی تھی۔

کے نزد بک ہو بیٹیس ۔

" کہددیا ناں۔ عارفد نری سے بات بتی نہ

مصهیب بیٹا، آپ رید جینز پہکن لو، ریہ

صهیب کے یا س جلی آئی۔

كافرق تفا بمُرتقرياً بم عمر دكما كي ديت\_

رہتا۔'' عارفہ نے کچھ کہنے کے گئے منہ کھولا عی تفا، کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مزید بحث سے روک ویا اور کھانے کی میز ہے اٹھ گئے، عارفہ د دباره زو هبیب کی طرنب متوجه ہولئیں۔ ተ ተ

پندے لیا تھا،اب عین موقع پر میں کہاں ہے تیا لا کر دویں؟" عارفہ کے بھائی کی مہندی تھی اور عین موقع پرزوہیب نے اپنی پہند کا موٹ پہننے ے انکار کردیا تھا۔

" مجھے صہیب والی شیروانی عابیے۔" زوہیب کی فر مائش کے لئے ایک بل کے لئے تو عارنه خود جیران ره کن، کیونکه ز و هیب جمیشه شرت

اور جینز پیند کرتا۔ "تم نے تو جمیعی شیروانی نہیں پہنی بیٹا،تم پر

ممنی کہ پہلے بھی تم نے مہنی جیس شیروانی تو آج



نتشاء آفن بیل دن رات محنت وہ کرتی رہی تمر ہر نیا آنے والا باس اہمیت دوسری کولیگ کڑ کی کو دیتارہا۔

اس نے دوسری کڑئی کی غلطیاں گنوا کیں مگر ای کواعلی کارکر دگی کا ابوارڈ ملا۔

وہ میرٹ پر فخر کرتی رہ گئی دوسری اس نے زیادہ ترتی گئی گئے۔ مین میں سے سے

اے ہر ہاس نے تھیں مشین سمجھ کر ہے انتہا کام لیا ، دوسری مشین اورادائیں دکھا کران کا دل جیتی رہی۔

وه و بین کوژی ربی، دوسری اس کی''باس'' ن

ا سے ترتی کرنا آئی ہی نہیں کہ اس میں عشل بی نہیں تھی جبی تو وہ فقط جیران موکر اب مجمی میں سوچتی ہے کہ:۔

" دوسری لڑ کی بیں، ایسا کیا ہے، کہ جو جھے میں؟"

ہلا ہلا ہلا مکمل کریں دوائر کے کی اچھی دوست بننا جا ہتی تھی۔ سوبن گئی۔ پھراس کواٹر کے سے بیار ہو گیا ادر دواس کی محبوبہ بننا جا ہتی تھی سوبن گئی۔ محبوبہ بننا جا ہتی تھی سوبن گئی۔ پھراس نے اس سے متکنی کرنا جا ہی ، سوہو

ا۔ پھرو واک کی بیوی بنتا جا ہتی تھی۔ سدیں گئ تیٹ کہائی

ہلے اڑ کے کی طرف سے Add کرنے کی
درخواست، ایڈ کرنے پر Thanks!

ہمانوں بہانوں سے Chat کرنا
لڑکی کی ہر پوسٹ کو Like کرنا
کھررات رات مجر Chat کرنا
وعد ہے
فواب
خوبصورت لفظوں کا جال
طلاقا تیں

مچربے رخی نہ چیٹ کرنا نہ بی لا ٹیک کرنا کڑکی پریشان

بارباروجه پوچینے پر

''Leave me alone''

وعرے، دعوے یاد دلائے جانے م دد میں نے کوئی وعدہ جیس کیا، تم نے خود ہی

یں سے وق وعدہ دی ہے، م-Aspecatation وابستہ کر کی تھیں۔

کڑ کی کی دنیاا غدمیری منتیں ،ساجتیں ،محبت کا اظہار ادرست مار ن

لڑ کے کی طرف سے بیزاری آخ کار ....

موبائل نمبر بلاك، نبيك ا كا دُنك بلاك!

حصہ ہوتا یا ...... 'زوہیب باہرآیا۔

''نہیں ، نجمہ اور سلمی کو بھی ان کا بوراحق
ملے گا۔ 'نو بد کا لہجہ خود بخو درتانج ہوگیا۔

''نمیکن کیوں ، ہم نے ان کا شیکہ نہیں لیا ،

بس آپ کی جگہ اچھا رشتہ دیکھ کر ان سے جان
چھڑا کیں۔ 'وہ بدتمیزی پیاتر آیا۔

والے ، بیل تمہیں عاق کرسکا ہوں ، بیٹیوں کا حق میں سیق پڑھائے والے ، بیل تمہیں عاق کرسکا ہوں ، بیٹیوں کا حق میں سیل مارسکا۔' ان کی آواز تیز اور لہج انمی او جماری میں مارسکا۔' ان کی آواز تیز اور لہج انمی او جماری میں ہوتے کون ہیں ، جائیداو جماری ہوئی

" زوہیب!" عارفہ نے کس کے اس کے منہ پر طمانچہ دے مارا تھاوہ شاکڈرہ گیا۔ "ای آپ نے بچھے ....." وہ تڑیا۔ " ہال، کیونکہ آج تم نے برتمیزی کی ساری حدیں بار کر دیں، اپنے باپ کے سامنے آواز اونچی کرتے ہوئے تنہیں ذیرا بھی ان کی عزت کا

خیال نہ آیا۔ 'وہ رونے لگیں تھیں۔
''نگل جاؤ، دفعان ہو جاؤ، اس گرسے۔''
انہوں نے زو ہیب کو دھکے دے کر باہر نکالے
ہوئے جگن ، وہ بھی غصے سے پھنکار تا باہر چلا گیا،
نوید غصے سے کانپتے اندر چلے گئے، صہیب مال
کو یاس چلا آیا، عارفہ دہیں زمین پر دوزانو بیٹے
گئی، آنکھوں نے پچھتاؤے کے آنسو بہنے لگے،
ان کے پاس اب پچھتاؤے کے آنسو بہنے لگے،
ان کے پاس اب پچھتاؤے کے آنسو بہنے لگے،
ان کے پاس اب پچھتاؤے کے انسو بہنے لگے،

\*\*\*

سیاس کی سراہے۔'وہ تلخی ہوئے۔ ''نگراس طرح تواسے کمپلیس ہوسکتا ہے، ایخ بہن بھائیوں سے تھنج جائے گاوہ۔'' عارفہ بیفرارہوئیں۔

"میہ بات مجھ سے زیادہ تم خود کو سمجھا لوتو اچھا ہے، دیر ہوگی تو ہاتھ ملتی رہ جاؤگی، میں کم از کم آئندہ تہمیں میہ بات سمجھانے کی کوشش نہیں کروں گا،اب جلدی کرو، ہمیں دیر ہورہی ہے۔' دہ بات ختم کر کے ہاتھ روم کی طرف بڑھ کھے،

وقت واقعی آئی تیزی سے گزرتا ہے جیسے بند
میں سے رہت ، مو یو نہی وقت گزرتا گیا، نوید قمر
آفس کے بعد اپنا تمام تر وقت بچوں کے لئے
وقف کردیا، وہ ان سب کو ہم اہم وقت دیتے، اول
دنوں میں زوہیب بھی ان کی توجہ کا مرکز رہا، گر
اس کی ضد اور ہٹ دھری اور عارفہ کی بے جا
طرف داری کی وجہ سے خود بخو دنوید زوہیب سے
دور ہوتے گئے، ان کا رویہ زوہیب کے ساتھ
مزید سے ہوگیا۔

نویر گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے،انہوں نے آئے ہی صہیب کوآ داز دی تھی۔ ''کی ابو!'' وہ نور آچلا آیا تھا۔

''بیٹا یہ کچھ کاغذات میں، انہیں سنبال کے رکھ دو، بیں جائیوں کے رکھ دو، بیں جائیوا داب تم تمام بین بھائیوں بیل میں انہیں سنبیل میں انہیں کے رکھ دور میں جائیا ہوں، زیر کی کا بچھ ہے تہیں، سویس نیل کی کہ کے میں تم اور کو کو کی مسئلہ مو۔''ان کے لیج میں تفرمندی تھی۔

''اللہ آپ کا سامیہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے ابو۔''صبیب نے ان کے کا ندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

" " إيو كيا زمينو أن ين صرف جم وو بها تيول كا

20/4 5 233

2014 (232)

الر کووک کی بستی میں اک آ دمی ا 8. الرائیں۔۔ 9. الرائیں۔۔

پلے کا بیں ایک ہوتی ہیں کدان کو پڑھنے کے لئے آپ کو محنت در کارجیل ، وہ کما بیس قابل کوخود سے با عرصے رکھنے کی بوری صلاحیت رسی ہیں، طاہر نفوی کے افسانے ایں خولی ہے معمور ملیں گے، اک روانی بےساحتی وسلاست ہے ان کے لن میں، بڑھتے کیے جائے اوں جسے يرسكون مندر مين تشتى اتار كرتمبي سيركونكل جائين اور واليس آينے كو يكى ندجاہے وكھ اليكى عى روالى اور بے ساحلی آب کو طاہر نفوی ساحب کے افسانوں میں کے گی۔

طاہر نفوی اک مشاق ادر منجھے ہوئے افسانه نولیس بیل بیان کا یا تجوال افسانوی مجموعه ب، اس سے پہلے وار کابس آ چی ال "بند ليوں كى يخ" أوم فى الوارو يا فته ہے اور "وي جى مبيل بوتى" بهي اولى ايوار زيا فتر .

أيك موسائه مفحات كي حامل كماب اوراس مجموعے میں بتیں افسانے شامل ہیں ، طاہر نقوی کے افسانوں کو ہڑھ کر آپ کوشدت سے اس یات کا احساس ہوگا کہ وہ اپنی بات و کیفیت کو ائے جملوں و لفظوں میں سمو دینے میں پورک طرح قدرت ريختي ميں۔

'' کوؤں کی بہتی میں اک آ دمی'' اصطلاح خود انی ذات میں معنی جتر ہے اک بمر پور معاشرتی طفر ہے اور دراصل میراس کماب میں شامل ان کے پہلے افسانے کا عوال مجلی ہے، اک ایسے معاشرہ جہاں ہے معنی ولا تعنی شور ہے كوۇل كى كائىس كائىس سا..... جېال "لفظ كھوچكا

ہے''اس کی حرمت کم شدہ اور وہ لفظ وہ خیال جو اک حساس لکھاری کی ان دیمنی طاش و وجدان باتريا ہے اس كے زعس اس كوؤل كى بتى ميں اس پیشم صادر کیا جاتا ہے کہ۔ "وى لفظ للموجو آج كل رائج بيل" ای طرح" افسانہ لگار کی اینے کردار" سے ملاقات بھی اک اچھوتے موضوع پر افسانہ ہے، افسانہ نگار کی عظمت میرہے کہ وہ اینے کردار کووہ طاقت عطاكرتا ہے كه۔

"كروار جيما جابتا بوديا بن جاتا ب یوں میں اس کی طاقت کے تالع ہو گیا ، وہ میرے وجود میں مرحم ہوگئی، مجھےائے جذبات کی رومیں بہا کر لے گئی، پھر نفظ اپنی ممین گاہ سے نگل آئے ، لفظ کو منی کرداری دیاہے۔"

" مرکردار افساند نگارکوایے ساتھ ساتھ لتے پھرتا ہے، اگر اس کی مرضی کے خلاف کیا جائے تو وہ بغادت پراتر آتا ہے۔"

اورای افسانے میں مورت جو کہ افسانے کا مرکزی کردار ہے افسانہ نگار کی کویا مرضی کے برعس این کردارورویے کا اظہار بوی ب باک ے کرفی ہے اور مورت کی نفسیات کی باریک يرتون كو كھولتى ہے۔

معورت جس مرد کو جائتی ہو، اس سے شادی نہ ہو سکے، تب بھی پیدا ہونے والے بچے ای کے ہوتے ہیں '

''بسر پہاں کے ساتھ شوہر ہوتا ہے، مر

تحکّ سالوں سے عدالتوں سے انبیاف لینے کی خاطر د کھے کھاتے ہوئے اس نے لتنی ہی بارسومیا کدمنصفول کی کری پر بیٹے ہوؤں سے

"جناب عالى! انصاف ديينه مين اخير كرنا بذات خودا کیک بہت ہوی ناانعمانی ہے۔' مر یہ کہنے ہے'' تو بین عدالت'' کی سزا يرانا ڈائلاک

جب الرك في سے برار بار د برایا موا محمسا پٹا ڈائیلاگ کہا۔

"میں بہت مجور ہو گیا تھا، تم سے کے ہوئے وعدے نہ نبھا سکا اور ای ابو کے مجبور کرنے یران کی پیند ہے شادی کرتی پڑی۔" تب اس کاتی جایا کدا ہے کہ دے۔

وعمتی بھی امال بادا سے ہو چو کر کرتے " عمر .....اسیخ دل کا درد چمیا کر، آنسوؤں کوآ تکموں میں روک کرا تناہی کہ پانی۔

غیرت کے نام پر کل ہوتی ہوئی \_ جر مے کے قصلوں میں وئی مبتی ہوئی۔ ہمائی، باب کی شادی کے برلے میں دی

> جنز کی لعنت کی جمینٹ چر می۔ چو کیے کے سیلنے سے جلی ہوئی \_ محبت کے نام پر دھو کے کھاتی ہوئی۔ جوتی قسموں پرائتبار کرتی ہوتی۔ يجاري ..... مياز كمان .....!!!

> > $\Delta \Delta \Delta$

وه خاندان کی اچھی بہو بنا جا ہتی تھی۔ وو بہترین ال بنا جا ہی تھی۔ ووالحجي ساس بنيا جامي كي سوين كئ .. ووما في وادى بناجيا مي كى \_ ميه يه ايك كامياب اورخوشونعيب الركياكي

\*\*\* وولڑی سے دوئی کرنا ماہنا تھا اے لاکی سے پیار ہو کمیا اور اس کا مجوب

مجروه ال كالمثليتريناب مجر شو ہر بنا۔ وه پھر پور ہو گیا۔

مجرے دوسری لڑکی سے دوستی کی۔ ماته من بحول كاباب بنآرا وہ پھر سے محبوب بن گیا، جبکہ مسر بننے کے

اس نے چرشادی کر کی حالانکہ بیٹے کے شادی کی عرصی۔

وه پر بچول کا باپ بنا جبکه دادا بھی بن سکتا

چرے پورہو کیا۔ اب مدکہائی آپ مل کریں ضروری ہے کہ يركيالي شن عن يتاول .....؟

 $\Delta \Delta \Delta$ تومين عدالت

20/4 5 235

ظاہر نقوی کے ہاں آپ کو خوبصورت اور انو کھے استعارے وتشبیہات عی نظر آئیں گے ''اتی در پس جائے تھنڈی ہو چکی تھی، میں نے تھونٹ کیا تو یول محسوں ہوا جیسے کی بوڑھی

و من شل وعل مرومیشار برایخ

جيئے"ابال"افسانە كايەجملەد يلھئے۔

"ابال" افسانه اک طوالف کے اروگرد

محومة ب جوخود كوشريف كورت كيرساني من

وْ حالنے کی کوشش کرتی ہے مر؟ اس "مر " کے

بعد طاہر نفؤ می جوسوال اٹھاتے ہیں ، ان جملوں

میں کومنٹوجیسی بے ہا کی تبیں تمرسوال اس قدر جیکھا

''اکیلا'' مجمی ای مجموعے کا اک خوبصور پ

" كياتم برايك كسامن كي بولت بو؟

طاہرنقو می اینے افسانے کا اختیام عموماً اک

افسانه ہے اور اک حساس انسان کا اس ساج میں

جبال تمام اخلاق قدرين منهدم مو چكي ايلي

بال شدید ای لئے مخلف ہوں، تم نا قابل

موال یا پھراک ایسے موڑ پر کرتے ہیں کہ وہ

افسانہ ذہن کے خلیوں سے چیک جاتا ہے،

چھوٹے چھوٹے واقعات و حادثات کو لے کر

انہوں نے بہت خوبصورت افسانے کلیق کیے

بظاہر ساوہ ی بات مکر غور کیا جائے تو بات بہت

دورتک چلی جانی ہے، جبلت کو چھوتی ہوئی افسانہ

"مسئلة" كيهاى تسم كے حالات و واقعات يرجني

ہے جس میں اک نوبیا بتا جوڑا نا مساعد حالات کی

بناء ہرائے اک دوست کے چھوئے ہے سنگل

بیڈروم ایار شمنت کے فلیٹ میں قیام کرنے برمجور

برداشت ہو،اب یکا یک کوئی معنجلاا تھا۔''

عورت كابوسه ساليا مو"

مے کہ جگر کے بار ہوتا ہے۔

انفرابیت و تنهائی کا احساس ہے..

بغیر حالات و واقعات کی بنت سے معاشرتی

قدرین منهدم ہو چکی ہیں اور شرافت آپ کی كمزوري كرداتي جاتي باورآب كاسليما مهذبانه حتی کہ ایسے حص کی ہومی عدم تحفظ کا شکار ہو کر

ں ہے۔ "کیاشریف مردکی مردا کی یکی ہوتی ہے؟" " بناه گاه" اک ایسے بوڑھے کی کہانی ہے

ضرور یات اور کھانے یینے کے واسطے کہال اور كب جاتا ہے، اتنا بے كار اور اپنے كھر ہے لا معلق ميون ہے؟"

"Monolog" مِن لَكُمَا كُمَا يِهِ افسانه یوں لگنا ہے کہ افسانہ نگار کے سی ذاتی تجربے کا عكاس باور يول لكاب كداس كردار كابيت مجرامشابده كياانبول نے اورايمانحسوں ہوتاہے

الى طرح " بى بىن كى بطا ہراس مردانه

اور اک عام آومی کے درو و کرب کا اظہار ہے جب وہ د کھ درد کا شکار ہو کر جیتال کارخ کر لے ادر ڈاکٹرزائی کسی"ایر جسی" میں معردف۔

" آز مائش مجمی اک لا جواب افسانہ ہے

جویارک میں سیج سورے آبیٹھتا اور رات کو واپس

"میں اس کے متعلق میں موچا کہ اپنی

دیکھ کرسوچ وفکر کے صرف اک مخصوص طرز عمل کا عی اظہار کیا جائے ،اک اسی کڑ کی کیائی جو ہر نوجوان میںائے مقتول بھائی کو ڈھوٹڈ تی تھی۔ ''مقدمه'' بھی ای مجوے کا اک اورعمرہ افسانہ ہے جوسلی تغاوت اور انسانیت کے چمرے یاں برنما واغ پر بھر بور طریقے سے طنز کرتا ہے۔ بظا برمعمونی وغیر منروری و چھوٹے چھوٹے

W

W

" آخری حد" اک ایبای افسانہ ہے قاری اک بارتو خودکو بیسو چے پر مجبور یا تا ہے کہ بیمجبت

معاشرتی ساجی وسلی تغاوت اک حساس ادیب برکس طرح اثر انداز ہوتے ہیں'' بروفت اک ایبای افسانہ ہے جہاں اکوغریب کے کئے موت می ہولنا کی بھی اگریشیے کو بھٹی کا سے تو به موت زعر کی کاڑی کو تھنچے کے لئے بروقت ہے اک فریب کی زندگی کی قیمت چھر دو پوول ے زیادہ میں خوداس کے اسے نزدیک بھی۔ '' آخری ساب'' اس افسانوی مجوعے کا

بس اور شاب مویا زعر کی و موت کے

جہاں سے طلے تھے وہیں یہ ختم ، زعر کی اور موت کااک چکراک دائرے کاسغر۔ طاہر نقومی اینے من وادب کے باعث یقیناً ار دوادب میں اینااک منفر دمقام رکھتے ہیں۔

**ተ** 

20/4 (236)

ساج كياك عام سے واقع اور برايك من ے چوتھے کھر کی کہائی ہے مرحقیقت میں کمراطنو ہے اور عورت کی بے کبی کا اظہار بڑے مجر پور طریقے کیا گیا ہے۔ "ایرجنی" بحی ای طرح اک افسانہ ہے

غرض طاہر نقومی ایک بھی زائد جمنہ اوا کیے

برائیوں کواجا کر کرنے میں بہت مہارت رکھتے

اس مجموع میں اک ایسا معاشرہ جہاں اخلاقی ردبیآب کے منہ پراک طمائے کی طرح پڑتا ہے

کہ جیسے کوئی نیکی جیتھی بارک میں جیتھے بوڑھے

کے ؛ حساسات کو کھول دے ان میر، کیا طاہر تقومی

خانہ کے نزدیک فالتو و ہے کار کردانے جاتے

يدا نسانه ريئا ثرؤ اور بوژھے افراد جواہل

"وُز" اک مغرنی معاشرے میں جہاں

ما تیں اولٹہ ہاؤس میں اسے بچوں کے بغیر زندگی

گزارنے پر مجور ہیں، اک ایک مال کے

احساسات کی اک لاجواب کہانی جے اینے ہیئے

اور بہدے ساتھ ڈنر کرنے کا موقع کما ہے، اس

ِ '' مِن تَنهِينِ جا ہتي ہوں'' ہر بيوي ڪاروبيہ

کبھی بھی براسرار ہوجاتا ہے، ہنری کوسوزی کے

اس بے وقت اظہار بر حرانی مونی، تب سوزی

نے وضاحت کی مدد کوئی اور عورت بھی مہیں

ہنرنی نے اے سوالیہ انداز میں دیکھا تو

اک نازک احمامات کا حال اک لائق

"اصل كروار" ايك ايے ناقد ايك ايے

مخضرافیانے مرسوال اٹھانے ادر روح کو

اک طماننج کی مانند ہے، اس مردانہ

معاشرے کے منہ پر کہ عورت کو انسان سمجما

جائے، بحائے اس کے کہ اس کومرو کے ساتھ

لکھاری کا افسانہ ہے جوخود پر تنقید کرنے کے تن

ہے بھی آگاہ ہے اک الیا افسانہ جو اینے

مجتنجہوڑنے میں کمل کامیاب''برنا می' مجمی اک

چرے برھنے میں بھی مشاق ہیں؟

ہیں ان کے احساسات پر لکھا گمیاہے۔

افسانے کی چندلائیں۔

موزی نے زی سے کہا۔

کرداروں میں جیتاہے۔

ایبای افساندے۔

مطالعه اقسانه!

'' ڈزیرائے بھی لے چلو۔''

واقعات سے بوے بوے منائج نکالتے ہے خوبصورت و دريا احماس دية افسانے اس بات کے عکاس ہیں کہ طاہر نقوی اک حساس دل و ذیمن کے مالک ہیں اور معاشر فی روبوں بران

کی آخری صدے یا محر خود غرض کی؟

کی حمرمی نظر ہے۔

آخری اقساندہے۔

میں دوسری چنزوں کے ساتھ کچھ خواتین بھی آئیں ان میں ایک اندھی عورت بھی تھی، جب اسے تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو اس سے یو جھا۔ " تهمارانام كيا ہے؟" '' دولت ''عورت نے جواب دیا۔ تيموربنس كربولا\_ "دولت اندهی بھی ہوتی ہے کیا؟" عورت نے برجتہ کہا۔ "اگردولمیت اندهی نه موتی توتم جیر کنگڑے کے گھر کیوں آئی۔'' سدرہ تیم مشخو پورہ وه لفظ جودل بيها ثر كرين الم کو کول ہے نے رقی اختیار شد کرو اور ندای زمین پر اترا کر چل کیونگہ اللہ کسی اترائے والي ينتي خور كويسند مبيس كرتا-🖈 کوئی تم ہے نے اعتمالی سے پیش آئے تو جواباً اس سے محبت سے پایش آؤاسے رویے کی مٹھایں ہے اس کوشر مندہ کرو۔ 🖈 پیار ہے کئی گئی ایک بات نفرت اور غصے ہے کی گئی موباتوں سے بہتر ہے۔ ☆ محبت اور خدمت نه جوتو اليي کونی ايلقي ايجاد مہیں ہوئی جو کسی رہنے کو جوڑ سکے۔ 🖈 د بوارین صرف مرون کی مہیں ہوتیں دل کے کر دہمی ہوئی ہیں ، کی خواب کی خیال ان ی میں قیررہ جاتے ہیں۔ • زاہرہاطہر،حافظآباد ہوا کے دوش بیمنتشر ہونے والی چند حكاليتي 🖈 بوری انسانیت سے بیار کرنا بہت آسان ہے لیکن صرف ایک عسائے سے پیاد کرنا بہت

اکثر خاوندوں کو بیاتہ یاد رہتا ہے کہ ان کی

O کچھ لوگ تھروں کی طرح ہوتے ہیں کتنے ہی دور کیوں نہ جوں دل ان کی روح میں سٹ جانے کو بے چین رہتا ہے۔ O کیجھ لوگوں کواپنی نفرت پر بڑا مان ہوتا ہے تو

سنے نفرت کا کوئی بھروسہبیں ہوتا، نہ جانبے کے آنسو بن کر بہہ جائے اور آتھوں کے پردوں بر مجھی ہوئی جاہت اینے بروں کو کھول کر جھلملانے لکے، البذا مان اس یہ کرو جُوقًا بَل بَهْر دسه ہو۔

O کیجھ دل بہت نازک ہوتے ہیں ان پر لفظ استعال کرنے سے پہلے ان کے حوصلوں كوحيان لو، ورنه يا وه دلُ تُوث جائے گا يا ثم

ماروخ أصف،خانيوال اختيار کي ايک کوشش اکرین میں رہنا مقدد ہے اور رہ ایک طے شدہ امر بھی ہے کہ ہربن میں بس جھیڑنے منتظر ہیں مرے توريسوجي بهون کرام صورت حال میں کیوں نہ پھر! ای مرضی کے جنگل میں جابسوں! صائمهابراهیم، فیقل آباد

دل یہ کھیہ ہے یا گھر موت کا ہے کچھ بھی لیکن اسے ڈر موت کا ہے جے سفر زیست جان کر طے کیا ہم نے طے کرکے گھر کھلا یہ سفر موت کا ہے وفاعبدالرحان راولينذي

تیور لنگ نے سرقند فتح کیا تو مال غنیمت



ایک مرتبہ ایک غیرملی وفد آپ سے ملنے آیا آپ کا خادم آہلیں شہرہے باہر لے کیا ،آپ اس وقت حسب معمول دوپہر کے کھانے کے بعد ایک درخت کے نیچے آرام فرمارے تھے وہ لوگ آپ ا کے خارم سے <del>لینے لئے</del>۔ '' دہم آپ کے خلیفہ سے ملنے آئے ہیں۔'' اس مخص نے جواب دیا۔

" بيد بين جمار بي حليفه اور جهان آپ آرام فرمارے ہیں بیہ ہی جگہ ہمارا ابوان صدر ہے۔' مار به پختان ،مر کودها

آپ بھی سنیے O کچھے لوگ ہوا کی مانند ہوتے ہیں جکھے سے زندگی میں آتے اور چکے سے زند کی کوا بے ماتھ لے جاتیے ہیں۔ انسان کو ناہے لیکن محبت کو ہیں، تو کیا مرنا

محبت کے لئے اختام کانام ہے؟ O محبت بربتول کے دامن سے بھوٹے والے چنتے کی طِرح اپنی سمت اور اپناریاسته خود بنا کتی ہے کیلن کھی مبتل درگاہ پیکسیم ہونے والی نیاز کی طرح ہوئی ہیں جہیں خانی ہاتھوں سےا ہے قدموں یہ خود چل کر حاصل

0 کھ دعا میں بڑی بے ساختہ ہونی ہیں، ا جا یک ہی دل کے مندر میں کھنٹیوں کی طرح

 محبت کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا اتنے غلط انسان کمیں ہوتے جتنے غلط رویے حديث نبوي

حفرت جابر بن عبدالله الشاسي روايت سے كم رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا۔ " رات سي قصه كمانيون كى محفلون من نه جایا کرو کیونکہتم میں سے کسی کوہمی خبر مہیں کہ اس وقت الله تعالى في الى محلوق من سے مس مس كو کہاں کہاں کھیلا یا ہےاس کئے دروازے بند کر لیا گرد، مشکیزوں کا منہ باندھولیا کرو، برتیوں کو ادندها کر دیا کرد اور چراغ کل کر دیا کروٹ ( بخاری، الا دَب المفرد ) شکفته رحیم، فیصل آباد

اقوال حضرت على المرتضليُّ O الله تعالیٰ سے ڈرو، اس نے تمہارے كنابون كواس طرح جيميايا كم كويا بحش ديا-O الله ماک کے نزد میک اور وہ سعی جو مہیں تکلیف دے ایکی ہے، اس خونی سے جو مهميس مغرور يتأدي

O معانی دیے کاحق ای کو ہے جوسب سے زياده يراديخ پرقايد بو-ریار ہر ارہے پر کارر ہو۔ O جب عقل بختہ ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی

 جوتم کوبری بات سے ڈرائے وہ تم کو خوتی کی بثارت دیتا ہے۔ حمیرارضا، ساہیوال

الوان صدر خلیفه دوم حضرت عمر فارون سادگی ، قناعت ببندى اور عجز واكسارى من اين مثال آب يق

20/4 239



پھر کون محلا داد تنہم انہیں دے گا ردئیں کی بہت مجھ سے بھٹر کر تیری آنکھیں میں سنگ مغیت ایک ہی رہتے میں کھڑا ہوں شاید مجھے ریکھیں کی بلٹ کر تیری آجھیں

سسس سمی بھی بات پر اب مجلتی نہیں آنکھیں کہ اینا حال بھی سوکھے چناب جیبا ہے کھے بناؤں میں اس دل کی داستاں واتق شب فراق کا ہر کی عذاب جیا ہے

تھی جاں بہت عزیر مگر درو درو تھا حد سے بردھا جو درد تو جال سے کرر گئے بقدر کا میرحس لوازن بھی خوب ہے برئے نصیب اپنے کی کے سنور کھے شمرین زاہرہ --- خان پور پیولوں کے شمین میں رہا ہوں صدا سے دیکھو بھی. خاروں سے میرا ڈکر نہ کرنا وہ میری کہانی کو غلط رنگ نہ دے ویں انسانہ نگاروں سے میرا ذکر نہ کرنا

رم کفظوں سے بھی لگ جاتی ہے چوتیں اکثر دوی ایک برا نازک سا ہنر ہوتی ہے

ول میں نے مجھی جھانکا نہ ساکین کو دیکھا سینے کے دانوں میں خدا وعوثر رہے ہیں یہ میرا حوصلہ ہے تیرے بغیر سانس لیتا ہوں بات کرتا ہوں نمر و سعید --- او کاڑہ کتنے ستم ظریف ہیں یاران خوش نداق

2014 5-1 241

ضبط کرنا ہوں تو ہر زخم لہو ریتا ہے آہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوالی ہے ر کھیا ہوں تو ہزارون سے شناسائی ہے سوچتا ہوں تو وہی عم وہی تنہائی ہے

بہاڑ اپی جگہ ساکت کھڑا ہے عمر سے جبر بھی کتنا کڑا ہے میں اس سے روشعنا حابوں بھی کینے كه وه ميرے لئے مجھ سے لڑا ہے

کسی نے دی نہیں آواز مجھ کو کر پھر بھی یہاں رکھنا پڑا ہے بہت حالم گر کب مانگ بائی کہ وہ میری دعاؤں سے بڑا ہے اُم وہاب ---- ساہیوال شہر مراچی یاد ہے تجھ کو شب <sub>ر</sub>بیداردلِ יולן אַענט א

میری فطا پی سنگ زنی سیج گر اینے گناہ تول کر پھر اٹھایئے

پھر دیے رکھ تمکیں تیری برجھا ٹیال آج وروازه دل كا كُفلا ولكي كر اس کی آتھوں کا ساون مرسنے لگا بإدلون میں برندہ گھرا، دیکھ کر

🖈 گذیھے اور زیبرے میں صرف ذوق لہائن کا فرق ہے۔ (مستنصر حسین تارؤ کی: کاروال سرائے ہے)۔ فصه بخاري ،رحيم مارخال

مهارت

کمیونزم ادر جمہوریت میں بڑا فرق ہے كيونزم يس كوني بولتا جيس اورجمهوريت يس كوني سنتا تهین، کہتے میں کہ تین سرجن ایک امریلی، ایک انگریز اور ایک روی ائیر پورٹ پر اتفا قا مل المنهم نے فرانس پانٹ کی فیلڈ میں ہوی يرتى كى بير، بم ناصرف دل بلكهاب تو كرده اور

حَكَرَ بَكُنْ رَالِسْ بِلانتُ كَرِيجَةِ بِنِ\_'' امریکی نے کیا۔

''ہُمُ تَوْدِ ماغ بدلنے میں لگے ہوئے ہیں۔'' روی سرجن بولایہ " بہم نے بھی ٹانسلو کے آپریش میں بوی

ر فی کی ہے۔ امریکی سرجن بولا۔ مریکی سرجن بولا۔ ''میتو آسان آریش ہے۔'' روى بولاي

'' آسان .....آسان آپ کے لئے ہوگا۔'' المارع ملك مين لو منه بندر كفت الوية ٹائسلو کا آپریش کرنا پڑتا ہے۔" ( ڈاکٹر محمد پولس مكى "خنده مين آنيال" سے)

شِادی کبِ ہوئی تھی کیکن سے یادنہیں رہتا کہ کیوں ہوئی تھی؟ اللہ ہے وہون ہونے کا سب سے برافائدہ ہے بے کہ انسان کسی بھی محفل میں تنہائی محسوس

🌣 کھروہ جگہ سے جہاں آپ جمائی لینے کے بعدشرمندہ ہیں ہوتے اور بدمزا کھانا کھانے کے بعد بھی اسے بدمز الہیں کہتے۔

🖈 ایک عقل مند بیوی ، خاوند کے سنامے ہوئے لطفے پراس کے مہیں استی کدوہ اچھا ہوتا ہے بلكداس كئے استى ہے كدوہ عقل مند ہولى

🏠 ایک ایک بیوی بہتر ہے جو کھانا پکا سکتی ہو کیلن نہ لکانی ہو بانسبت ایس بیوی کے جو کھانا پکانہ سکتی ہواور پھر بھی ریکانی ہو۔ 🌣 محبت أيك إليا جزيرہ ہے جہاں آپ

ارادے کی نستی میں سوار ہو کرمیس جا سکتے وہاں صرف بے خبری کی ناؤہی جاتی ہے۔ 🖈 آپ کوجا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہر داشت کر کیل کیونکہ دوسرے کوگ بھی آپ کو برداشت کرتے ہیں۔

🖈 جیے جاند کاملس بہتی ندی میں بہتا ہے یراس کا حصہ میں بنیا ایسے ہی نیک محص کاو جود دنیا کی ندی میں بہتاہے براس کا حصہ ہیں بنآ۔ 🖈 نا کام ہو جانے والوں کی عزت کریں کیونکہ ان کی اکای کی وجہ سے آپ کامیاب

ہوتے ہیں۔ این اگر آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی ونیا پر ہنتیں کیونکہ دنیا بھی تو اتن ہی مزاحیہ ہے

🏠 جو مخص اتناً ست جو جائے کہ وہ سوج بھی نہ سکے تواسے شادی کر مینی جاہے۔

🖈 جنب آپ اپنے سائے گوبھی نہ پیجان سکیں تو یقین سیجئے ، ایپ کو ڈائنگ کی ضرورت

2014 (240)

عسیدطارق ---- الابور بات کھلنے پر وہ لے جیٹھا برانی رجشیل ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے خفا نیسلے سے تھا

> وکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں تمہارے ہاتھ میں رہتے تو سنا اچھا تھا

براا نہ میرے بعد مجھی موضوع گفتگو میں جا چکا ہوں مجھر بھی تیری محفلوں میں ہول افشاں نینب --- شخو پورہ یانی پہ تیرتی ہوئی راش ریکھیے اور سوچے کے زوبنا کتنا محال ہے

کی مئی ہے ، نا تو لو مکال کی سوج لو ہارشوں کو تو برہنے کا بہان جاہیے لاکھ نظروں کو نے رگوں کا موسم ہو پہند ال کو تو کیاں وہی ساتھی پرانا جاہیے ال کو تو کیاں وہی ساتھی پرانا جاہیے

ڈھونڈ اجڑے ہوئے اوگوں میں وفا کے مولی ا یہ خزانے تھے ممکن ہے خوابوں میں ملیم شاہید بوسف ---- عمرکون شاہید بوسف کے جوا نگک کرے گ بچھڑے ہوئے لوگوں کی صدا شک کرے گ مت ٹوٹ کے جابو اسے آغاز سفر ہیں میں ٹوٹ کے جابو اسے آغاز سفر ہیں میں ٹوٹ کے جابو اسے آغاز سفر ہیں میں ٹوٹ کے جابو اسے آغاز سفر ہیں

سیج نہ بولو کہ ابھی شہر میں موسم ہی بہیں ا ان ہوادک میں جراغول کا ہے جہنا مشکل سز سراتے ہوئے جبونکو اسے جا کر کہنا ہو دیکا ہے دل وحش کا سنجلنا مشکل ہو دیکا ہے دل وحش کا سنجلنا مشکل

بدن میں چیخ رہا تھا لہو کا ساٹا تھا کرب روح میں ایسا زبان پر ند لا سکے نبیلہ نعمان ---- گلبرگ لاہور نبیلہ نعمان ---- اور کیجھ روز یہی کرب کا عالم جو رہا ہم بکھر جانیں کے اب خواب پریشال کی طرح

تمہارے شہر کی ہر جھاؤں مہرباں تھی مگر جہاں پہ دھوپ کڑی تھی وہاں تنجر ہی ند تھا

چھنی کی طلب کی مجھے سکوت وفا یاد
میرے معبود تیرہ شکریہ کیا لے کے کیا دیا
میر نے معبود تیرہ شکریہ کیا لے کے کیا دیا
میں نے عبادتوں کو محبت بنا دیا
شازینواب میں ہے کہ بزم میں
نجھ سے بچھز کر اب تو یوں ہے کہ بزم میں
نجھ سود ہولنا مجھی ہے کار موچنا
محنن گئی نا چوٹ نئی پھر خلوص ہیں
میں نے کہا نہ تھا میرے یار سوچنا

تیری دہلیز کا پھر ہوئیں آٹکھیں میری ہاں جنوں کے میں آٹار ہوا کرتے ہیں آج قدموں میں زمانہ ہے میرے پاس ہے تو ایسے کھے تو سردار ہوا کرتے ہیں

پھر دیے رکھ گئیں تیری پرجیھائیال آج دروازہ دل کا کھلا دیکھ کر اس کی آگھوں کا ساون برنے لگا بادلوں بیں پرندہ گھرا دیکھ کر شاکل وہاب ۔۔۔۔ کراچی سانس لیتا ہوں بت کرتا ہوں سانس لیتا ہوں بت کرتا ہوں

اینا سمجھ کے جس کے لئے ہم اجر گئے کل شام جا رہا تھا کمی اجبی کے ساتھ

جس کو ملنا ہی نہیں تو پھر اس سے محبت کیسی سوچہا جاؤں گر دل میں بسائے جاذن آئکھیں مفروف ہو جاتی ہیں بھلا دیتے ہیں لوگ دور بہت دور نکلتے ہیں منزلیں گنوا دیتے ہیں لوگ دست طلب اٹھا کے مانگتے ہیں محبت خدا سے جو ہو دسترس میں تو خود ہی گنوا دیتے ہیں لوگ

مبکر ہو جائے کا چھلنی یہ آئیمیں خون روئیں گ وصی بے فیض لوگوں سے نبھا کر پچھ مہیں ملتا

کی اس کے بھی میں اسے ضرور مناؤں گامحس کہ بھر سے روشھنے والا بھلا نہ دے جھے وردہ نیر --لاہور مشکل کہاں تھے ترک تعلق کے مرطے ، اے دل گر سوال تیری زندگی کا تھا

شہیں خبر ہی شیں کہ کوئی ٹوٹ گیا ہے محبتوں کو بہت بائیدار کرتے ہوئے

نہیں آئی نیند بھی موت بھی چین بھی منیں آتا وہ بھی بچھ دنوں سے باکا ہو گیا آج کیل کے رونے سے بہت بوتیل تھا جی بچھ دنوں سے بہت بوتھل تھا جی بچھ دنوں سے مانان مانیا محر کہیں کھیمرتی نہیں دوتی تو اداس کرتی ہو فراز دیگی تو اس طرح کردن نہیں دیگی تو اس طرح کردن نہیں دیگی تو اس طرح کردن نہیں

ہارش سے کھیاتی رہیں پختہ عمارتیں بمل کری تو شہر کے کچے مکان پر

غم وہ سفاک ستم کا قطرہ ہے جو رگوں بین از کے بس جائے زندگی وہ اداس جوگن ہے جس کو ساون میں سانپ ڈس جائے

آواز مرگی تو مجھے ساز دے دیے

ہوئے جاتے ہیں کیوں غم خوار قائل نہ تھے اتنے بھی دل آزار قائل مسیادُن کو جب آواز دی ہے لیك كر آ گئے ہر بار قائل

ہر اک شہر کا ماحول آیک جبیا ہے او اس دیار میں کتنے مکان بدلے گا طاہرہ رحمان --- بہاول گر آخری بار ملاقات کی حسرت ہے گر تم سے بچھ اس کے سوا اب نہیں کہنا بچھ کو بھے کہ و جاتے ہوئے آواز ند دینا ہر گر دیکھنے رہنا بھی کو دیکھنے درہنا جھ کو دیکھنے دہنا جھ کو دیکھنے دہنا جھ کو دیکھنے دہنا جھ کو دیکھنے دہنا جھ کو

ک تھی محبت میں نے سکون دل کے لئے وہ سینے میں اٹکا رہا چیمن کی .طرح بردھائے تھے ہیں اٹکا رہا چیمن کے لئے وہ حلاتا رہا مجھے بس آگ کی طرح وہ حلاتا رہا مجھے بس آگ کی طرح

میری دیوانگی په اس قدر حمرن ہوتے ہو میرا نقصان تو دیکھو محبت کم شدہ میری عمرانعلی ---- حاصل پور ہمارے دل بہت رخمی ہیں لیکن محبت سر اٹھا کر جی رہی ہے

اب تو تنائی کا ریام ہے فراز کوئی ہس کربھی دیکھے تو محبت کا کماں ہوتا ہے

وہ جس کا صبط تھا ہلند پر بتوں کی طرح کے خبر تھی روئے گا اک دن بادلوں کی طرح حانے کیوں گریزاں ہیں مجھ سے احباب میرے میں تو تخلص تھا ماں کی دعا کی طرح عظمیٰ جبیں ۔۔۔۔ لیہ

2014 5 243

عنا (242) سي 2014



" میری بیوی تو ایسی حالت میں ہمیشہ انگوشا شنڈ ہے بانی میں ڈبونے کو گہتی ہے۔'' تھنڈ سے بانی میں ڈبونے کو گہتی ہے۔'

ٹاس مچھلی سے شوقیہ شکاری نے اتوار کی صبح دریا میں ڈورڈا لتے ہوئے اپنے ساتھی ہے کہا۔ ''میں کوئی کام ٹاس کیے بغیر نہیں کرتا اس لئے بھی ٹاکام نہیں ہوتا ،آج سے بھی ٹاس کرکے نیس نے میں فیصلہ کیا تھا کہ جھے شکار کو جاتا جا ہے یاچ جے '' یاچ جے '' اورتم جیت گئے ہو گے '' دوست نے

جرت ہے ہو چھا۔ ''برہ اسخت مرحلہ تھا جھے چپرمر تبدسکہ احجھالنا پڑا پھر کہیں جا کر شکار کے تن میں فیصلہ ہوا۔' بھرین ڈاہرہ، خان پور

نشانہ باز کے باس ایک اخباری ایک ماہر نشانہ باز کے باس ایک اخباری ایک ماہر نشانہ باز کے باس ایک اخباری اندو یو کرنے گیا کمرے میں بہت کی آئکھیں اور جرآ تھ پر چھے نشانہ اٹا تھا اخباری نمائندے نے نشانوں سے متاثر ہوتے ہوئے یوجھا۔

موئے یوجھا۔

مائٹ مرح کے ایسا اچھا نشانہ کس طرح لگا لیتے ہوں ایسا اچھا نشانہ کس طرح لگا لیتے ہیں اور پھر اس نشانہ پر آئکھ بنا لیتے اور پھر اس نشانے پر آئکھ بنا لیتے ہیں۔''

اليمي حالت بیر کا وگوٹھا زخی ہو گما ، وہ اپنے ڈاکٹر کے یاں گیا تو ڈا کٹرنے انگوٹھے کود مکھ کر کہا۔ ووهم جادُ اور الكوشم كو دو تمن تصفح تك مصند ہے یا لی میں ڈبوئے رکھو۔' کھر جا کر بیرنے ڈاکٹر کی ہدایت پر حمل کیا،اس اثنامیں اس کی بیوی آگی اور پوچھا۔ " كياكرر بي بو؟ "شوبرنے كيا-''مبرے اَتَکُو شھے میں تھوڑی یی جوٹ آگئ ے ڈاکٹر کا کہنا ہے، اگر میں دو بین کھنے تک اسے تھنڈے پال میں رکھوں کا تو تھیک ہوجائے ''کیما بے وقوف ڈاکٹر ہے؟'' بیوی نے '' زخی انگو تھے کوٹھیک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ سے کہ اے کرم بالی میں وہویا بوی کے کہنے پر بیکر نے دو تبین گھنٹے تک انگوشی کو گرم پانی میں رکھا اور انگوشا دافعی ٹھیک ہو کچھ دنوں بعد اس کی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تواس نے بتایا۔ ''میں نے تمہارے کہنے پڑھل نہیں کیا تھا بلکہ بیوی کے کہنے رہمل کرنے ہوئے انگویسے کو گرم یانی میں ڈبویا تھا جس کی رجہ سے انگوٹھا 'عجیب بات ہے۔'' ڈاکٹر نے حیرت سے

یاد آؤل گی نجیے ایکھ دنوں کی صورت
میں کمل تیری تہائی نہ ہونے دوں گی
گلفتہ رحیم --- فیصل آباد
تھکا گیا ہے مسلسل سفر ادای کا
اور اب جھی ہے مرے شانے یہ سر ادای کا
میں تجھ سے کیوں یار مہر بال میرے
کہ تو علاج تہیں میری ہر ادای کا

تتلیوں کی بے چینی آبی ہے باؤں میں ایک بل کو جھادک میں اور پھر ہواؤں میں صرف اس تخبر میں اس نے مجھ کو جیتا تھا ذکر نہ ہو اس کا بھی کل کو نار سادک میں

گزر گئے ہیں جو خوشہو رائیگاں کی طرح
دہ چند روز میری زندگی کا حاصل تھے
اب ان سے دور کا داسطہ بھی نہیں ناصر
دہ ہم لوا جو میرے رشجکوں میں شامل تھے
میرارضا --دہ میرے پاس بیٹے ہیں کہولمحوں سے تھم جائیں
دہ میرے پاس بیٹے ہیں کہولمحوں سے تھم جائیں
مہمی بھی دورنظروں سے ندوہ جائیں
عجب ہیں روگ جا ہمیں
عجب ہیں روگ جا ہمیں
میں کے خواب المحمول میں اگر بجین سے جم جائیں

چند کلیاں نشاط کی چن کر مرتوں محو باس رہتا ہوں تیرا لمنا خوشی کی ہات سہی تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں

میں ہوں وہ منجمد دریا جسے سورج پہ چلنا ہے میں دہ سیال مادہ ہوں جسے آنکھوں سے بہنا ہے ماریہ عثمان ---- سرگورجا محن جو ہات ہات پہ کہنا تھا مجھ کو جان آخر مجھے دہ محص ہی ہے جان کر گیا اسے یا لیا اسے کھو دیا مجھی ہنس دیا مجھی رو دیا بڑی مختصر ہے ہیہ داستاں مری آدھی عمر گزر گئی

س سے کیسے نیصلے ہوتے ہیں اور اللہ جو کیجے عہد سارے ٹوٹی ہیں اخر خوص سے آخر اللہ مارے ٹوٹی ہیں ہیں اور اللہ مارے ٹوٹی ہیں اور اللہ مارے ٹوٹی ہیں ا

ہر آیک شخص کو خواہش ہے روشیٰ کی گر

سوال ہیہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون
شاہین سلیم

تم نو غیر ال کی بات کرتے ہو
ہم نے اپنے بھی آزبائے این
لوگ کانٹوں سے زنج نکلتے ہیں
ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں

ندگی جس کے دم ہے ہے ناصر یاد اس کی عذاب جاں بھی ہے اپنے سینے میں تو نفرت کہ نہاں رکھتے ہیں جانے یہ لوگ محبت کو کہاں رکھتے ہیں

یاں وہ آتے تو وہ یہ اس کی عقبدت ہو گ شاید اس کو بھی جھے سے محبت ہو گ بول تو چپ چاپ میرے پاس چلا آیا کر بڑھ گیا بیار تو اک روز مصیبت ہو گ

2014 (245)

2014 5 (244)

کرن نے پر وفیسرشانزے ہے بوجھا۔ · \* بین آپ ٽُو پر ونیئسر کہد کرمخاطب کُروں با ''معاف سیجئے گا'' پرونیسر شانزے نے سزا مجمے سز کہ کر خاطب کیا کریں كور جھے مربغے كے لئے زيادہ محنت كرنا يركى

اليمن عزيز بميانوالي

موس سے والیں آنے برمیرے شوہر کے مرمیں سخت ورو تھالیکن ایس نے ڈسپرین کھانے کے بجائے علم سے کتے کی بیاری کی دوا کھا لی، <u> من نے نورا ڈاکٹر کونون کیا تو وہ بولا۔</u> '' تھبرانے کی بات مہیں ، کیکن اگر وہ 📆 سراک پر بیشہ کر جاند کے اوپر بھونکنے کیے تو

توري علاج ایک مال کسی ماہر نفسیات کے پاس پینجی اور این گل " میں این مینے کے ماتھوں مخت پریشان ہوں، وومنی کے لدوہ ابنا کر کھا تار ہتا ہے۔ '' تھبرانے کی کوئی ہات نہیں۔'' ماہر نفسیات ''مردے ہو کر اس کی عادت خود بخو دحجھوٹ جائے کی، استے دن اسے برداشت کیجئے۔ ماں نے کہا۔ ''جناب! کوئی فوری علاج بتا سیں ورنہ میرے بیٹے کی بیوی رؤروکر یا کل ہوجائے گا۔'' حميرارضا،سابيوال ١٠٠٠ ♦ ♦ ♦

تو دولها نہایت غصر کے عالم میں بولا ہے '' اُندُهی ہوگئی ہو دیکھ کرئیس چل سکتیں۔' حبيرر رضاء جھنگ

نوبیا بتا سوزی این سمیلی کے کندھے پرسر ر کھےرورای گی۔ "شادی کرکے میں بوی مصیب میں کر فار ہو کئی ہوں ہنی مون سے واپس آنے کے بعد لیری نے آج تک مجھ سے پیار کے دو لفظ ہیلی نے رمن کرنا صحافیا نداز میں کہا۔

"الله كاشكر أدا كرو كهمهين اتني جليري اس کی بد مزاجی کا پتا جل گیا، انجمی پچھرہیں بکڑا،تم الملي مو، خوبصورت مورسمين آسالي سے دوسرا شوہرل جائے گا ، پہلی فرصت میں اس سے طلاق

سوزی نے روتے ہوئے کہا۔ "و کھ تو میں ہے میں اس سے طلاق مہیں

ا ''لیری میرا شوہر کب ہے، میری شادی تو رابرٹ سے ہولی ہے نا۔'' نازييه جمال، چکوال

" ڈاکٹر صاحب! آپ نے مجھے ڈاکٹنگ کا جِو بروكرام ديا ہے دو كافي شخت ہے، خوراك كى کی کی وجہ سے میں تصیلی اور چرچ کی ہولی جا ری ہوں بکل میراا ہے میاں سے جھٹڑا ہو گیا اور میں نیران کا کان کاٹ کھایا۔'' '' گھبرانے کی کوئی بات ہیں محتر مدا'' ڈاکٹر نے اظمینان سے کہا۔ ''ایک کان میں سوحرارے ہوتے ہیں۔ متمن رضا ، چیجہ وصی

''ایک ہڈیگ کے چوکیدار نے اے لیے ڈیٹرے کے سرے پر باندھا ہوا تھ اور اس ہے ذعرے ہے سرب ہے ، کھڑ کیال اور روشن دان صاف کر رہا تھا۔'' محرفی جنیں ،ا

کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کوظم دیا ہے کہ اس ملک کے بے وقونوں کی فہرست تیار کی

وزیر نے عرض کیا۔ "الر جان کی امان ہو تو سب سے پہلے آب كانام مونا حابي، كيونكيرآب في فيق ایک غذام کو دو لا کھ دیتار دے کر دوسرے شہر بھیجا ہے اگر وہ واپس نہآیا تو ..... ''اورا کروہ خوش سمتی سے واپس آ جائے تو تم كيا كروكي-"بإدشاه نے پوچھا۔ " نتِب مِين آپ كا مًا م فهرست سے كاك كر ال كانام للحدول كات

وردهمنير، لا بهور

رازداري

الفرندي المسآب سے بير بات كهداور با ہوں کیلن ممی کو بتا ہے گا مت،میرا خیال ہے اليس يح يالخيس آت\_" <sup>د. تمه</sup>بتن سي خيال كون آيا بينا؟" '' آپ خور بی ریکھیں نا، وہ اس وقت جھے سونے کے کئے بھیج دیتی ہیں جب میں جاگ رہا ہوتا ہول اور اس وقت مجھے جگا دیتی ہیں جب عن سور ہاہوتا ہوں۔"

شادی کے ایک ہفتے بعدد دلہا، ولین بن مون کے لئے رواند ہوئے راستے میں دہن کو فور کی تو د ولهانے فور أبس كو بانہوں سے تقام ليا اور بولا۔ " دُارلنگ آرام ہے۔" شادی کے دیں

ورخواست سمیرانے این دوست کو بتای<u>ا</u>۔ ''بھھ سے ہزاروں مرتبہ درخواست کی جا چلى ہے كە بيس شادى كراوں۔' '' کون کرنا ہے تم سے یہ درخواست؟'' سللی نے بحس سے بوچھا۔ 'میرے والدین ۔''میسرانے جواب دیا۔ طاہرہ رحمان ، بہاول تکر

''میں اور میرے بہترین دوست از میرنے جِب بِرُ ها كه تمهاراسيا اور مفيقي دوست و ۽ ہے جو مہیں تبارے عبول ہے آگاہ کرنے او ہم اس يمل درآمد كرنے كافيعلد كيا۔" "اس سے تم دونوں کوائی اصلاع کرنے میں کائی مدولی ہوگی \_'' وأمين تجه مبين كهدسكما كيونك يجيل بإنج

مال ہے ہماری بول چال ہند ہے۔'' عمران علی، حاصل پور

امیر گھرانوں میں عجیب عجیب سل کے کتے یا لنے کا روائ ہوتا ہے، ایک امیر خاتون کا لمے كبيم بالون والاجهونا سأكول مثول كمّا كم بهوكيا، جو الہیں جان سے زیادہ عزیز نھا، انہوں نے بہت تلاش كرايا، انعام بھي رڪھا مگر کٽا ندملاء آخرانہوں نے بھاری معاوضے پر ایک سراغ رسال کی خدمات حاصل کیں میراغ رہاں کتے کو ڈھونٹر لایا، مکراس کی حالت انہی ہیں تھی، وہ کیلا تھا اور منی میں تھیڑا ہوا تھا۔ '' رہے مہمبیں کہاں ملا؟'' خاتون نے کیتے کو

سینے سے نگا کررو تے ہوئے یو چھا۔

جواب ديا\_

" تریبی بارکیٹ ہے۔" سراع رسال نے

2014 5 247

20/4 5 246

OF ROLL

ج: اگر میں نے تام عابد رکھ لیا تو کیا عابد عین غین فريده خانم ----- لا يور س: یہ شوردغل کیماہے؟ ج: آب كى طرح كه "سوال كرف والع" س: آپ کی بیرحالت کس نے بنائی؟ ج: موال كرفے والوں نے۔ س: سائس كيون چرُها مواہے؟ ج: وو (لكاكر آيا بول-س: جھوٹ مت بولو؟ ج: بيشه سيح بولو-بس بات مكمل مو گئي-س: مینزی کوکب زکام ہوتاہے؟ ج: جب كوئي سے باہر آتى ہے۔ س: سركے بال كيوں كفرے ہوگئے؟ ج: تم نے کٹک ہی ایس کردی ہے اب ہم ہے ن ا کیول پوچھ رہی ہو۔ ۔۔۔۔ کراچی س: أَكْرُ كُونَى راه جِلْتِهِ مُسْكِراتِيَّ؟ ج: بسلے غور کر لیں کہ کمیں آپ کی حالت ہر تو نهيس مسكرا رباب ن: سب سے اچھاشوق کون ساہے؟ ج: , دو مردل کو ہنسانا۔ س: کینے کو اسلای حکومت ہے جب کوئی مرا ہے تو وزیر تو وزیر فقیر بھی برے کے لیے نہیں

مهنا کوتر سومرء ---- رحيم يار خال س: صرف ایک بات یو چھنی ہے آگر میری محبت یر کوئی قصہ کرے تو میں کیا کروں؟ ج: قصه "خال" كرائمي -رابعه اسلم رابي -- --- رحيم يارخان س: عین غین برے بے شرم ہو سد هر جاؤ درنہ تمهارے لیے رحیم یار خال دور ہو گا میرے لیے لاہور دور نہیں ہے ''سمجھ گئے؟" ج: سمجھ گياويسے ہنوز ''لاہور'' دوراست۔ س: میں بڑی اتھری الرکی ہوں جھ سے ظر مہنگی یوے کی ذراہائے رہنا؟ ج: میں تو ہٹ کری ہوں بہ تو تم ہی۔۔؟ س: ارے ٹوٹی تو میں نے تمہاراً نام رکھا تھا اتے لاڈے کما تھا لونی پر لگتا ہے عزت راس نہیں ج: بدلاؤے تم كواليے بى نام سوجھے ہيں؟ س: آئندہ بکرا تعیر پر قربانی کے لیے جانور کے بجائے ایک خوبصورت لڑکے کی قربانی دی جائے کیاخیال ہے خوبصورت میں غین؟ ج: براؤراؤناخیال ہے تمہارا کہیں تم ----؟ سميراانور ــــــ رحيم يارخال س: عاير سکي نويو عايد مين تههار بي بغيراً يک بل نہیں رہ سکتی۔ عابر انصفے جینے تم میرے دیدوں کے سامنے چوکڑی لگا کر بیٹھے رہتے ہو پلیزعایہ جاؤ میں کیا کروں؟ ج: یہ علد سے بوچھو۔ س: عين غين تم اينا نام بدل كرعابد ركه لو تو پھر

المئده میں تمہیں عابد کھوں کی تھیک ہے؟

ج: ای کو طنویہ مسکراہ ن کہتے ہیں۔

س: اس مطلب کی دنیا میں کوئی کہی گائیں؟

ج: مطلب کی دنیا ہے باہر بھی جھانگ کرنے کہیں۔

س: ہو جھوتو میں کون ہوں؟

ح: نام ہے صاف ظاہر ہے۔

س: ول کی دل میں ہی رہ جاتی ہے؟

س: جاو تو دہ کون ہے؟

س: جاو تو دہ کون ہے؟

س: جاو تو دہ کون ہے؟

س: یہ دھواں ساکھاں ہے واٹھتا ہے؟

س: آخری پار دیکھ لوجھے کو؟

رُوت راؤ -----

ج: مين واكثرتو مول نسين -

س: بيه دامن چيزا كرجانا تفاتو؟

ج: حمهیں کوئی غلط فنمی ہوئی ہے۔

ج: هي وه تنيس مول جيهم مجھتي مو-

س: بيدول بهلماي شيس سمي يل؟

ج ای میں تہاری بہتری ہے۔

ج: ایسے لندے موسم میں دل کیا سکے گا-

س: میں نے اے پانے سے بیلے بی کھوریا؟

س: بيرسات كاموسم بيرم جمم كاسال بيا

ج: بيه برسات كاموسم بيه جيستي موكى وهوب اور

س: ميرمحبت كادستور نميس ہے؟

فهنتدي تصندي بواج

ج: اراوے نیک معلوم نسیں ہوتے۔

س مهيس ميري حالت كي خبر نهيس كيا؟

س: ﴿ وَمُجِسِرُ كَيْ لَالَ بِسُولَ بِرِ كُونَ مِنَا رِنْكُ مِوتًا ہے؟ ج: بيه"مانچسٹر"كون ہے؟ آصفه انبساط تأتيك ---- مانظ آباد من س؛ وه کهتے ہیں "موقع محل دیکھ کربات کیا کرو" آخر دہ محل کماں ہے جہاں موقع دیکھ کربات کی جاتی ہے؟ ج: ان سے کیو ناکہ تہیں ایک بار دکھلائیں میرے ساتھ جاؤگی تو وہ ناراض ہو جا کیں ہے۔ س: كل لوگ تهمارے سامنے لال رقب كاروبال كيون لهراري تھے؟ ج منہیں جو گزار نا تھا اس کیے سڑک پر ٹریفک س: مبارگ ہو تم کو بیہ شادی تمہاری سداخوش رہوں سے دعاہے طاری؟ ج: كون مى شادى؟ نامعلوم نام س: کیادنیاواقعی کول ہے؟ ج. كون كمتاب مبيس ؟ س: ميجمه توسوجو؟ ج: سوچ ہی تورہاہے۔ س: ابني بي كيون بالنتي مو؟ ج: اور كياسي بالمول-فيصل آماد لائيه رضوان -----س: لوگول نے محبت کے نام کو بدتا کیوں کر رکھا ج الوكول في محبت كے نام كونسيں محبت كوبدنام

س: اب ہماری ملاقات اشر نبیث پر بھی نہیں ہوتی

سیا بروں؛ ج: ان کے گھر پہنچ جاؤ۔

2014. 249

س: " في كل لوكون كي مسكراب من بهي طنز هو آ

2014 5 (248)

5: 2 2 2 je

مہیں بے عاب وہ جاندسا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو اسے اتنی کری شوق سے بڑی دریا تک نہ تکا کرو یخزاں کی زردی شال میں جوادائی پیڑ کے پائ ہے متنمهارے کھر کی بہارہے اسے آنسودک سے ہرا کرو زاہدہ اظہر: کی ڈائری سے کی ایک غزل وی تھے ہیں وی بات پرائی اپی کون سنتا ہے بھلا رام کہائی ایک مشتم گر کو یہ ہمدرد سمجھ لیتی ہے مشتم خوش فہم ہے کم بخت جوانی اپنی روز کے بی دریج میں بڑے پھول مجھے چھوڑ جاتا ہے کوئی روز نظائی این جھے سے چھڑے نیں تو بایا ہے براباں کا سکوت ورنہ دریاؤں ہے ملی تھی روانی براٹی وشمنوں ہے ہی عم دل کا مداوا مانکین روستنوں نے آتو کوئی بات مانی ایل آج مجر جاند اتن پر مہیں انجرا محسن آج مجر رات نہ گزرے کی سہالی اپنی فصه بخاری: کی ڈائری ہے ایک غزل غرور و نازو نخوت حجور کر انسان ہونا ہے بہت دیشوار ہوں اب تک مجھے آسان ہونا ہے یے دانانی تو تمرائی کی جانب سیج کیتی ہے اس سے دست کش ہو کر مجھے نادان بونا ہے بہت کھ جان کر جانا کہ اب تک کھیلیں جانا یمی جانا کہ بہتر جان کر انجان ہونا ہے جو الجھی سوج رکھنا ہو الجھنا ای سے بے معنی مجھے سبھی می ایک تحریر کا عنوان ہونا ہے م كسي قاصل كردار و تخصيت مين علت مين بتحركر مرربا ہوں میں سواب يجان بونا ہے برانسانوں نے اخل فی بلندی تی سے سکھا ہے

تہیں احسان کرنا سریا یا احسان پہوتا ہے

زمیں سے اس قدر اچھی حبیں وابستی میری

عدم سے توڑ کر رشتہ مجھے امکان ہوتا ہے

اب کے سادہ کاغذیر مرخ روثینانی ست اس نے سی کیج میں میرے نام سے مہلے صرف '' ليے دِفا' ' کُلُھا و فاعبدالرحهان: کی ڈائری سے آبکے نظم ادای کے افق پر جب تمہاری یاد کے جگنو حمکتے ہیں لوميري روح برركها بوايه جركا بقر میکتی مرف کی صورت بلھلتا ہے اِگر چہ بول تکھلنے ہے میں پھر بٹکریز ہ تونہیں بنآ تكراثك حوصله سادل كوہوتا ہے كه جيسے سرسنز تاريك شب مين بھی اگراگ حوصَد ُسادلَ کوہوتا ہے كرجيس مرمزنار يك شب ميل جمي اگراک زردرو، سم جموا تارانکل آئے تو قاتل رات کا بے اسم حیاد وٹوٹ جا تا ہے مه فر کے سفر کارات تو کم ہیں ہوتا مگرتارے کی جیمن سے كوكى بھولا ہوا منظراحا مك جگرگا تا ہے سلکتے یا وُں میں اک آبد سما پھوٹ جاتا ہے سدره تعیم: کی ڈائری سے ایک غزل یونی بےسب نہ بھرا کروکوئی شام گھر میں رہا کرو وہ غزل کی سی کتاب ہے اسے چکے حکے بڑھا کرو كونى ہاتھ بھى ندملائے گاجو كلے ملو سے تاياك سے بہ نے مزاج کا شہر ہے ذیا فاصلے سے ملا کرو ا بھی راہ میں کی موڑ ہیں کولی آئے گا کوئی جائے گا مهمیں جس نے رل سے بھلاوالسے بھو لنے کی دعا کرو مجھے اشتہاری لئتی ہیں یہ محتبوں کی کہانیاں چو کہا مہیں وہ بنا کرد جو سنامہیں وہ کہا کرو بهمى حسن بردوشين بهمى وه ذراعا شقانه لباس مين جويس بن سنع كي مين چلول مير مهم الهم محمى جل كرو



یاں جاند کے داغوں کو سینے میں بہتے ہیں دنیا کیج دلوانہ یہ دنیا دلوانی ہے اک بات مرہم بھی ہو چیس جو اجازت ہو لیوں مے نے میم دے کر پردیس کی تفانی ہے مکھ نے کے علی جانا دکھ دے کر سے جانا كيول حسن كے ماتوں كى بيدريت برائى ہے بديه دل مفلس كا چه شعر غزل كي مين قیمت میں تو ملکے بین انشاکی نشانی ہے صائمه ابراہیم: کی ڈائری ہے ایک ظم میرے نا م سے پہلے اب کے اس کی آ تکھول ہیں يسبب إداميهي اب کے اس کے چیرے پر د کھ تھا، ہے حوامی تھی اب کے بون ملا مجھ سے يون غزل تي جيسے میں بھی ہاشناسا ہوں جیسے ووتبهى اجببي جيسيه زردخال وخداس کے سوگرار دامن تھا اب کے اس کے کہے میں كتنا كعر دراين تها وہ کے عمر مجمر جس نے شهر بھر کے لوگوں میں مجهوكونهم محن جانا دل ہے آشنا لکھا خود ييهم بالسمجها مجح كودكر بالكها

مار بیعثمان: کی ڈائری ہے ایک نظم اے عشق ہمیں ہر بادنہ کرہم بھولے ہوؤل کویادنہ مبلے ہی بہت ٹاشاد ہیں ہم تواور ہمیں ٹاشاد نہ کر شمبت كاستم عي كم توتهين مية از وستم ايجاد ندكر يول علم ندكر بيدارندكر اے عشق ہمیں ہر بادنہ کر جس دنن سے ملے ہیں دونوں کا سب جین گیا چہروں سے بہار سے گئ آنکھوں سے فروع شام تھوں سے خوش کا جام چھٹا، ہونٹوں سے منسی کا ملين ندبنانا شادنهكر الے عشق ہمیں بریاد نہ کر وہ رازے میم آ ہ جے یا جائے کوئی تو خیر نہیں آللهول سے جب آسو سے ہیں آجائے کوئی تو بطالم ہے میدونیا دل کو بیباں ہما جائے کوئی تو خیر ہے ظلم عمر فریاد نہ کر البعشق بمين بربادنه كر ماردخ آصف: کی ڈائری سے غزل اس دل کے جھر و کے میں اس دل کے مجمر و کے بیش اک روپ کی رانی ہے اس روب کی رانی کی تصویر بنانی ہے ہم ابل محبت کی وحشت کا وہ دربال ہے ہم اہل محبت کو آزاد جوانی ہے



جب كوشت كا ياني سوكه جائة تو دوكب يالي ذال کر ڈھکنا ہند کر دیں اور مکنے دیں۔ جب یانی خشک موجائے اور کوشت کل جائے تو مجلوئی ہوئی المی میں ہے جج نکال کرتمام کودااور يانى منذيا مين وال كريكني دين جب اللي كالتميزه گاڑ ھاہو جائے توبیر کے ہلکی کردیں۔ اب آیک رہیمی میں ایک تہ جالوں کی نگا میں اور پھر اس کے اوپر سمارا کوشت منہا کے سميت ۋال دىس ،اب آدهى بيال دودھ يىن تھوڑا سا زردے کا رنگ ملاعین اور اسے جاولوں کی اوېږي نه پر چپورک دی اور کیمون کا رښ اس پر چپڑک کر دم پر رکھویں پندرہ میں سنے بعدلڈیڈ كها يلاؤ كرم كرم مروكري-ینے کی دال مصالحہ

جنے کی وال حب ذا كقهه ایک جائے کا چھیے کٹی لال مرجیس روحائے كا چيجيہ <sup>ر</sup> بہن ،ادرک پییٹ ایک چائے کا پچیے تابت كرم مصالحه ا يک عدد يراز (چوپ کرليس) آ دها کسپ چوتھا کی جائے کا چیجہ لودينه ابركامر چيس چوتھا ٹی جائے کا جمجیہ كرم مصالحه بإؤور ياز (سلائس كاٺ يس)

وال كوصاف كرك يالي من وال كرتس منا کے لئے مجلو دیں ایک پلیلی میں دال ڈال كھٹا ہلاؤ

اشاء أبك كلو أبك كلو روکھانے کے تیجے ا درک بہن پییث ایک جائے کا چجیہ حا زعود انگ کھانے کا چچپہ ثابت ساه مرجيس بري الالجي 2,1693 أيكعرد دارجيني پیاز (ورمیانے سائز کی) 3,493 حديدركثي بهوأبي ہری مرجیس ئى أرهاكپ تحوز اسا زرد ہے کاریک ليموں (رس نكال ليس) ووعدو آ دھا کپ

جا ولوں کو دھو کر بھگو دیں ، املی کو بھی یائی ہیں بھوریجے ، بیاز کے باریک کچھے کاٹ لیں ایک ریکی میں تیل کرم کر کے اس میں بیاز ڈال کر مولڈن براؤن کر لیں، اب اس میں زمرہ، لوتک، بردی الا یکی ،سیاه مرجیس اور دار چینی ڈال اس کے بعیر اس میں ادرک البسن پیسٹ ادر نمک ڈال کر اچھی طرح بھونیں ،اس کے بعد

سافت ہی سافت ہے محبت کی مسافت ہیں مبافروالی کے سارے امکال یاس رکھتا ہے محبت کی مسافت میں مسافرے بلٹنے کا کوئی رستنہیں ہوتا وه ساری کشتیاں این جا و ہے ہیں ساحل پر کہناامیر ہونے پر بلننائجي أكرجابي تو دا بس جائين يا تي وہن غرقاب ہوجا میں محبت کی کہائی بین مسافت کی بشارت تھی مسافت يطے ہوئی تو پھر جلاڈ الی تھیں میں نے بھی و ہیں سب کشتیاں اپنی جهال پهلاير اؤتها شكنته سنم تعاميرا ميرب نبينے ميں گھاؤٽھا بحزكتااك الاؤتها ک کی جیاہ میں سب چھولٹا کر آ گيا تھا يس كهان برآ كيا تعاين؟ جهال يجيان كااتي حواله بي تبيل مكتانها حوادث کے پھیٹروں سے مسنجالاتي بندمكتا ثقا شب تیرہ ہے لکلاتھا إجالون كي تمنامي تكر مجه كولسي جانب إجالا بي تبيس ملتاتها مكر جمت بيس ماري مکر ہمت مہیں ہاری يهان تك آگيا مول يس جہال ہرسوا جالا ہے

تمره شیرازی: کی ڈائری سےایک ظم چلواس کوه يرجم بھي چڙھ جا تين جہاں پر جائے کھر کوئی والیس تہیں آتا ساہے آگ ندائے اجبی مانہوں کو پھیلائے جوآئے اس کا سقبال کرتی ہے اسے تاریکیوں میں لے کرآخر ڈوب جاتی ہے یمی وہ راستہ ہے جس چگہ سار نہیں جاتا جہاں پر جاکے پھر کوئی بھی والیں ہیں آتا جو یج یو جھوتو ہم تم زند کی مجر ہارتے آئے ہمیشہ بے مینی کے خطرے کا نیتے آئے ہمیشہ خون کے میراانہوں نے اپنے پیگر ڈ ھانپتے ہمیشہ دوسرول کے سائے میں اک دوسرے کو براکیا ہے آگر اس کوہ کے دامن میں جیب جائیں جہاں پر جائے پھر کوئی بھی واپس کمیں آتا کہاں تک این بوسیرہ بدن محفوظ رکھیں گے س کے ناخنونی ہی کامقدر جاگ لینے دو کہاں تک سالس کی ڈوری سے رشتے جھوٹ کی کے بیجہ بے در دہی ہے توٹ جانے دو پھراس کے بعد تو بس اک سکوٹ مستقل ہو گمیا نەكوئى سرخرد ہوگا نەكوئى منعفل ہوگا مِصباح فيصل: ك دُارُي \_ايك لقم سی نے چکے کہا ہے یہ محبت اور کہائی میں کوئی رشتہ میں ہوتا تكرميري محبت تو كبائي بي كبائي ہے محبت کی کہانی میں

کوئی راجہ نہ رانی ہے

نەشنرادە نەشېرادى

محبت کی کہائی تو

محوشت اورکنی ہوئی ہری مرچیں ڈال کر بھوتیں ومنيا (253 منى 2014)

公公公

2014 5 252

ہرے مصالحے کی بوتی چئنی نے ساتھ پیش کریں۔ اسياتسى چكن دُرم اسْنك موشت (بوٹیاں بنالیں) آدھا کلو ہری مرچیں (لیسی ہوئی) دس عبرد آ گھ تنزو چکن ڈرم اسٹک چوتھالی کپ دوکھائے کے تیجیے نودينه(بياهوا). ا درک بہن پییٹ آ دها کپ آرها جائے کا چجے ہر! وهنیا بلدى ياؤڈر روکھانے کے تیکیے أيك حإئ كالحجح كوكونث ياؤزر مرخ مُرچ يا وُڈِر حسب زا كقير حسب زاكقهر دوکھانے کے تکھے کپا پیتا (پین کیس) آ دھا کپ ایک جائے کا جمحہ آدها جائے کا چیجہ كرم مصالحه يا وُڈر ايك عائے كا چى لہنن ،ادرک پبیٹ روکھانے کے تکنچ ليمول كارس آ دھا جائے کا ججے كرم مصالحه بإؤذر روکھانے کے تکجے برارهنيا چوتھانی جائے کا ججی سرکہ کھانے کا رنگ دوکھائے کے تکیج ثابت سياه مرجيس چنارقطرنے , حسب ضرورت روکھانے کے مجمجے ليمول كأرس تنین کھانے کے سکتے ڈرم اسٹک میں ادرک ، بہن چیبٹ ، بلدی یا وُڈر، سرخ مرج یا وُڈیر، ممک، سرکہ اور کرم هموشت دهو کر خنگ کر نیس، اب اس میس مصالحہ یاؤڈر ملاکر تین تھنے کے لئے میرنیٹ بری مرچیس، بودینه، هرا دهنیا، کوکونت یاؤزر، كركيات يل مين اللي آج يرفراني كريس-نمک، پیتا، زیرہ، جمن، ادرک پییٹ، کرم جب براؤن ہو جائے اور آ دھی کل جائے تو مصالحہ یا دُڈر،سرکہ، کھانے کا ہرا رنگ، کیموں کا اس میں کیموں کارس اور ہرا دھنیا ڈال کر یکا تمیں رس اور تیل لگا کر دو، تین گھنٹے کے لئے چھوڑ آخر میں کئی ہولی سیاہ مرچیں ڈال کر دو سے تین دیں،میرنیٹ کیے ہوئے گوشت کوسیخوں پرلگا کر منٹ نیکا میں، کچپ کے ساتھ سروکریں۔ بار بی کیو کر لیس یا سوس پین میں ڈال کر نیکا کیس اور بھون کر کو سکے کا دھواں دیے دیں ، پراتھے اور 公公公

''اعتزاز'' کچھٹا گزیر وجوہات کی بناء پرسدرۃ امنٹی کے ناول''اک جہاں اور ہے'' کی قسط اس ماہ شامل اشاعت نہیں ،آئندہ ماہ انشاء اللہ بہقسط شائع ہوگی۔

مرقی (درمیانے لکڑے کاٹ کیں) ڈیڑھ کلو حسب زا كقير سياهمرچ بإوُزر حسب زاكفه بیریکا خلک ساج ایک جائے کا چمچے أدهاجا ككا برخ مرج (کی ہوئی) ایک کھانے کا جج کہنن ،اورک پییٹ ذيره جائے كا يجي فرائنك كرني كملتع بإرسط ما والزكريس گار شک کے لئے دو کھانے کا چمچہ ہلدی یا وُ ڈر ایک حائے کا فیجیہ

مرغی کے گوشت کودھو کر ایک پیالے ہیں ڈالیں اس میں نمک، سرخ مرچی کہن ، ادرک پیسٹ، سرکہ، ہلدی پاؤڈر، ڈال کر خوب اچھی طرح مکس کرکے دیں سے پندرہ منٹ تک اک طرف رکھ دیں۔

اس کے بعد گوشت کو ایک جاول جھانے والی چھی من ڈالی کر ہیں سے پیش من کے ایک رکھا ہے۔
ایک پلاشک میک میں ساہ مرج پاؤڈر،
ایک پلاشک میک میں ساہ مرج پاؤڈر،
بیر یکا مختل ماج ڈال کر کمس کریں گوشت کے ایک تیار کمچر میں کوئے گئروں کو ایک ایک کر کے اس تیار کمچر میں کوئے کرم تیل میں ڈال کر ڈیپ فرائی کر کے بہلے سے کرم تیل میں ڈال کر ڈیپ فرائی کر کے گوشت کے تمام گلڑوں کو جیبر پر رکھ کر اضائی کھیائی جذب کر لیں، ای طرح ایک ایک کر کے گوشت کے تمام گلڑوں کو جیب کر ایک گوشت کے تمام گلڑوں کو جیبر کو ایک ایک کر کے گوشت کے تمام گلڑوں کو خوال کو جیبر کر ایک ایک کر کے گوشت کے تمام گلڑوں کو خوال کو خوال کو جیبر کر ایک ایک کر کے گوشت کے تمام گلڑوں کو خوال کر خوال کو خوال کر خوال کو خوال کو خوال کر خوال کو خوال کو خوال کر خوال کو خوال کر خوال کر خوال کو خوال کر خوال کو خوال کر خوال کو خوال کر کر کر کر گور کر گور کر گور کر گیں ہے جو کے ڈوٹ کو کر کر گور کے گور کر گور کر

کراس میں نمک، کی لال مربیس، کہاں ، ادرک پیپ ، ٹابت گرم مصالی، بیاز اور حسب ضرورت پائی شامل کر کے دال کے گل جانے تک پکا تمیں، اس کے بعداس میں پودیٹ، ہری مربیس اور گرم مصالی پاؤڈ رڈال دیں۔ فرائنگ بین میں تیل گرم کر کے اس میں بیاز ڈال کر براؤن کریں اور دال پر اس کی بھھار لگادیں مزے دار چنے کی دال مصالی تیار ہے۔ لگادیں مزے دار چنے کی دال مصالی تیار ہے۔

اسیاء قیمہ(ہاتھ کاموٹا کٹا ہوا) ایک کلو ہلدی یاؤڈر آدھادے کا جمچے انٹرے (بخت البلے ہوئے) دوعدد سرخ مرچ (کٹی ہوئی) ایک کھانے کا جمچے ادرک بہن یاؤڈر ایک کھانے کا جمچے شمار تھورمیتھی ایک کھانے کا جمچے تصورمیتھی ایک کھانے کا جمچے ادرک (لمبائی میں کٹی ہوئی) دوکھانے کے جمچے برادھنیا مہری مرجیں گارڈنٹگ کے لئے برادھنیا مہری مرجیں گارڈنٹگ کے لئے تیل فریرٹھ کپ

سوس پین میں تیل گرم کر کے اس میں قیمہ ڈال کر بھو میں ، براؤن ہو جانے پراس ہیں نمک،
گئی ہوئی مرخ مرج ، ادرک ، بہن پیپٹ ، ہلدی
پاؤڈر ، ادرک ، ٹماٹر ڈال کر دھی آئے مرپا کیس ۔
انڈوں کے کٹر سے نکڑ بے کر لیس قیمہ گل جائے تو اسے خوب انچھی طرح بھون کر اس میں ا
قصوری میتھی ڈال کر دو منٹ تک بھونیں اب
احتیاط سے انڈ بے مکس کر کے ڈش میں نکال کر احتیاط کے انڈ بے مکس کر کے ڈش میں نکال کر احتیاط میں اندال کر کر ہا گرم ادرک ، ہرا دھنیا اور ہری مربیس ڈال کر گر ہا گرم اندان کے ساتھ سروکریں۔
بان کے ساتھ سروکریں۔
فرائیڈ کر ہی چکن

2014 5 (255)

2014 254



کی تو لیش عطا فر مائے آمین ہے

يول كررى بيں ۔

بيه ببلا خط جمين حرا فيقل كاراولينذي

ایریل کے شارے کی کیا عی تعریف کریں،

سے موصول ہوا ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ

ٹائنل اچھا نگا، سب مجھاے وان، جمہ و نعت اور

بارے نی کی باری اللم دل کو بھا تھیں، " کھے

با تیں جاریاں' میں سردار محمود صاحب نے ہمیشہ

کی طرح اچھالکھاانشاء نامہ میں ،انشاء تی یان کی

تعریف کرتے یائے گئے،"اک دن حنائے نام'

میں طبیبہ ہاتھی کے شب و روز کے بارے میں

یڑھنے کے ملاء اچھا لگاء اس کے بعد ہنچے ممل

باول کی فیرست میں ہمیراعثان کا نام دیکھتے ہی

تحریری طرف کیچے، واہ سمبرا جی کیا کمال لکھا ہے

آپ نے ، بہت خوب، کہانی کا تانا بہت

زیروست تھا، ہر کردار کے ساتھ آپ نے

انصاف کیا اتن انچی تحریر لکھنے پر ہاری طرف

ہے مبارک باد، اس فرمائش کے ساتھ کہ گاہے

بكائي، الى طويل تحريري جميل يؤهي كو ديني

رہے گا، قار مین آپ کے شکر گزار ہوں گے،ای

کے بعد ''محبت رائیگال نہیں جاتی'' بشریٰ حنیف

کے ممل ناول میں مینچے، بشری آپ نے ہاول کا

عنوان بهت زير دست ركها، يقيناً آب حما مي نيا

اضافہ ہیں، اگر بیات کی پہلی خریر ہے تو آپ

تعریف کی حقدار ہیں ، آگر چہ ناول میں آہیں کہیں

بلاث برآپ کی گرفت ڈھیلی پڑی، پھر بھی پسند آیا

الله تعالى آب كومزيدا حجها كليض كى ملاحبت عطا

مئی کے شارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ سب کی صحت وسلامتی کی وعاوُں کے ساتھ ۔

ہم جس دور میں سائس نے رہے ہیں وہ تاریخ کا ایسا دور ہے جس میں ہر طرف خوف دہشت کی حکرانی ہے، ہم وجنی خلفشار اور بے سکونی کی دلدل میں دھنے ہوئے ہیں، ہر فرد دوسرے سے امیدیں وابستہ کیے ہیٹھا ہے، خود کوئی سیحا ہے، کوئی سیحا ہے، آگے بڑھ کوئی سیحا ہے، آگے بڑھ دسرے کی کوشیوں کو تارشیں، مارا ہے کم اور دومروں کی خوشیوں کو ہم بہت کر فی مسئلہ ہے حالا تکہ حقوق کا پورا ہونا رہا کی خوشیوں کو ہم بہت رہا ہونا کر ہے ہیں کہ ہمنیں ہمارا حق نہیں بل مسئلہ ہے حالا تکہ حقوق کا پورا ہونا رہا تونا ہونا ہونا کو ایس کے شمول اور ای خوشیوں کو ہم بہت کر ایمان کو ہم بہت کر ایمان کو ہم بہت کی مسئلہ ہے حالا تکہ حقوق کا پورا ہونا فرائض سے مشروط ہے۔

جب تک ہم دومروں کے حقوق کا خیال خبیں کریں گے ہمیں حق کہاں لمے گا اوریہ معاشرہ صحت مندمر تبہ ساز ،انسانی طرز حیات کا نمونہ کیسے ہے گا۔

دوسروں کے جذبات کااحتر ام کریں، سیتی وہ مقام ہے جہال انسانیت کی تحییل ہوتی ہے، اپنا بہت ساخیال رکھنے گااوران کا بھی جوآپ کا خیال رکھتے ہیں۔

آ ہے جلتے ہیں آپ کے خطوط کی محفل میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود یاک، کلمہ طیبہاوراستغفار کا درد کثرت سے کرنے

کرے، اس کے بعد ہم بڑھے سلنے وار ناولوں
کی طرف، اُم مریم اور سدرۃ اُمتی، دونوں
مصنفین بڑے خوبصورت انداز بیں کہانی کوآ کے
بڑھاری ہیں، اُم مریم کا ناول ہرمر جبی ہے پناہ
شجس سے بھر پور ہوتا ہے جبکہ سدرہ تی کا بھی اپنا
بی انداز ہے، دھیما سبک روندی کی ماند، '' پچھ
کایاں چندگلاب' فرح طاہر کا ناولٹ خاصا شجیدہ
تھا فوزیہ آپ پلیز آپ مصنفین سے کہیں کہ وہ
الی تحریریں نہ کھا کریں جن کو پڑھنے کی بجائے
الی تحریریں نہ کھا کریں جن کو پڑھنے کی بجائے
انجوائے کرنے کے ہم افسردہ ہو جا کیں، کیا بی
انجوائے کرنے کے ہم افسردہ ہو جا کیں، کیا بی
انجوائے کرنے کے ہم افسردہ ہو جا کیں، کیا بی
انجوائے کرنے کے ہم افسردہ ہو جا کیں، کیا بی

"کار دل" می سندی جیس کی سست ی ہوگئ ہے دو قیمن تسطول سے کہائی پی آگے ہیں بڑھ رہی پلیز سندی ہمیں تو آپ کا پرانا والے انداز ہی اچھا لگتا ہے، افسانوں کی تو اس مرتبہ بہار آئی ہوئی ہے، روبینہ سعید اور قرق العین ہائی کے افسانے بے حد پیند آئے جبکہ شاہینہ اور شمشا داخر نے بھی اچھی کوشش کی ، بلکہ نیا سلسلہ "چکلیاں" ہمیں بے حد پیند آرہا ہے۔ "چکلیاں" ہمیں بے حد پیند آرہا ہے۔

تمنتقل سلسلے میں میرافیورٹ سلسلہ بیاض اور میری ڈائری ہے، بقیہ سلسلے بھی اجھے ہیں، ''کتاب نگر'' میں سیسیں آپی کا طرز تر ریا ہے حداجھا ہوتا ہے، فوزیہ آپی میں بڑی ہمت کرکے اس محفل میں آئی ہوں کہ آپ جھے خوش آ لدید کہیں گلہ۔

ص حرا فیصل ایک مرحبہ نہیں بے شار مرحبہ اس محفل میں خوش آ مدید، ایریل کے شار کو پہند کرنے کا میں خوش آ مدید، ایریل کے شار کے ذریعے کرنے کا شکریہ مصنفین کوان سطور کے ذریعے آپ کی محبول اور دائے کے بیٹنے کی محبول اور دائے کے منظر رہیں گے شکر ہیں۔

سارا حیدر: ساہروال سے محبوں کے بھول لے کرآئیں ہیں وہ گھتی ہیں۔

ایریل کا شارہ خوبصورت ٹائش سے سجا ملاء حسب عادت سب سے مہلے حمد و نعت اور پارے نی کی باری باتوں سے دل کومنور کیا، انشاء ناہے ہے محظوظ ہوئے اور یان کے ذکر ہر انبیں داد دیتے بغیر ندرہ سکے،اس کے عدجلدی ہے"اک دن حمالے ساتھ" کی طرف برھے، طیبہ ہاتمی نے بڑے شجیدہ عد براندا نداز میں اینے ایک دن کا احوال لکھا، احجا لگا پڑھ کر، سلسلے وار عاول میں سدرة المنتی كا عاول برى دھيمي حيال ے آگے بور رہا ہے، کیانی میں اچھی خاصی مسٹری ہے، دیکھئے سدرہ کی کو ہرکواتھی کتنا در بدر پراتی ہیں اور کون کون سے واقعات سامنے لائی ہیں، ہمیں تو ھالار کے واپس آ نے کا بھی شدت ہے انظار ہے، اُم مریم کی تحریر کے بارے میں كي لهيل بوي لكما بنين سے الميس كونى ذائى برخاش ہے دیکھیں تو کیا حال کردیا ہے پیچاری کا اور بيآب معاذ كوكس سليلے ميں اتنى مچھوٹ دے ر تھی ہے، وہ جومرضی کرتا پھرے، سب جائزہے، اس مرجبهميراكل طويل تحرير كے ساتھ آئيس ادر خوب آئي بيت زيردست تحرير ميرا آپ كا، الله كرے زورتنم اور زيارہ حليے، بشر كي حنيف كا نام دیکھ کرہم چو کے کوشش کے باوجود نہ یا دنہ آیا ر پہلے بھی انہیں روحاہے یا میں، ہاں ایک بات تو ام واوق سے كهد كتے يوں حنامي سالن كى میل تحریر ہے، بشری آپ سنے بہت اچھی کوشش ي، ہم آئندہ بھي آپ کي حتا ميں اچھي اچھي تحریریں لیسنے کے متظرر ہیں گے، سندی جبیں آپي کياى بات ہے" کاسدل" من آپ ک ولچین نظر آ رعی ہے ہر کردار پر آپ محنت کرلی ہیں، آپ ہے ایک بات کہنی ہے کہ پلیز حبا کو

2014 5 257

2014 5 256

باك سوسا في قائد كام كى وال Eliter Subg 5 JUSUS SER

💠 پیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مَلُودُ نَكَ \_ \_ يَهِلَى اللَّهِ مِنْ لَكِ كَا يَرِ مَثْ يَرِ يُولِهِ ہر بپوسٹ کے ساتھ ۔ پہلے سے موجو د مواد کی جیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی تکمل ریخ الكسيشن 💠 ۾ كتاب كاالگ سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نارٹل کوالٹی ، کمپریٹڈ کوالٹی 💠 عمران سيريز از مظهر قليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گئاس، گنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شرک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہال بر كماب تورنث سے مجى ۋاؤ مكودى جاسكتى ہے اور کریں او 🗘 ڈاؤ نگوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## HIMMARKS (O) OHEST TO YE (O(O) MI

Online Library for Pakistan





شکر میاوا کر رہی ہیں، قبول کریں، آئندہ جلدی چلدی این رائے سے آگاہ کرتی رہے گاشکر ہی۔ ظل جنسط: کی ای میل واد کینٹ ہے موسول ہونی ہے وہ محتی ہیں۔

ار بن كا شاره بند آيا، المثل كے سواء اسلامیات بورے کا بورا بہند آیا، انتاء نامداور ایک دن حما کے ساتھ سے فطف اعروز ہوتے ہوتے سلسلے وار تا ولول کی طرف بروجے، ووثون كلعاري جيش أمسريم اورسندرة أملتي يؤي المجعي طرح کمانی کو آھے پر حاربی ہیں، ووتوں بی میارک باد کی سخت ہیں بمل تا ول ووتو ں بی پیند آئے ، میراکل تو بین عی ماری پندیده ، بشری حنیف نے بھی کہائی کے ساتھ انساف کیا، نی لکماری ہوتے کے باوجود مناثر کر تنیں، ناولث بھی دونوں ہی بیند آہئے، فرح طاہر نے اچھا لکھاء سندس جبیں آپ محقتی تو احیما ہیں کیکن میہ بہت احجا بھی موسکتا ہے اگر آپ رو مانوی سین ہر

ا پناہاتھ ہلکار میں۔ افسانے بھی ایجھے ہتے ہستقل سلسلوں میں خوب مقابلہ بازی تھی،ایک سے بڑھ کرایک،مگر " چھکایاں کی کمائی بات ہے،دسرخوال بھی ہر

مرتبه بمترين بوتات۔

آنی اگر جکه طی تو آئنده مجمی حاضر موں کی پلیز آپ بیرنتا دیں کہ ای میل کے ذریعے میں تمام سلسلول ميس لكوسكتي بول-

عل جنت، آپ کا نام نے مدخوبصورت ے النے على مند ميں مثال محسول مولى ہو، ایر مل کے شارے کو بیند کرنے کا شکریے، ای میل تح ذريع آب مرف خطوط ك تحفل من شركت كرسكى بن إتى سلسلول كے لئے تحرير آپ كو بوست كرنى يدع كى الى دائے سے آگاہ كرنى ななな 一一一一一一大大

محت کرنے کی اتن کڑی سزانہ دیں، قرح طاہر کے نادلی کا عوان بے حد پیند آیا، تحریر بھی مناسب می، افسانوں میں سب سے بہترین انسان روبينه معيد كالكاء ترة العين بالحي اورشابينه چندا نے بھی کانی اچی کوشش کی، آنی یہ کانی عرصے ہے فرحت شوکت ،الل کا شف ، نبیلہ راجہ، شاهِره ملك، متعالل تناوش اور مديحه منهم وغيره کھال عائب ہیں بلیز آب ان کو آواز دیں اور يوچيس نه وه كيول تبيس لكه ربيل اور بيه عالي ناز كو مجمی بلائیں، ہم ان کی ہستی مسلم الی تحریروں کے شدت سے منظر ہیں۔

سيين كرن آب كاسلسله" كتاب محر" بدا زيروست ب بقيه مستقل سلسلياس بارجمي سبي بہترین تھے ''اک دن حتا کے ساتھ'' میں پلیز أُم مريم، سندس جبين، عالى ناز وغيره سي مجى

لخلفنه شاه کو ہماری خصوصی مبارک باد پہنیا دیں، قلفتہ صاحبہ آپ کی تحریر کی کیا تعریف کریں میرفیکٹ۔

سارا حيدر يبلي بيه بناؤ بورا ايك سال كهال عَا سُبِ رَي، خِيرِيت آو ہے نه سب؟ اير مِل كا شاره آپ کے ذوق پر بور اترا ہمیں یہ جان کرخوشی ہوئی ،جن مصفین کوآپ نے یاو کیا ہے ان میں متعالل تناوش اب فرحت عمران کے نام سے لکھ رعی ہیں، عالی ناز سے ماری بات ہوتی نے البيس جلدي اسية مخصوص انداز بين تحرير لكه كر بينج كاوعده كياب باتي فرحت اور مديجهم والل کا شف کاروباری زندگی میں سکھ اس طرح معروف ہوئی ہیں کہ جائے کے باوجود ممی لکھنے كا عالم مبين فكال يانى، انشا الله جيسے عي ان كو فرمت کی وہ اٹی تحریروں کے ساتھ حتا میں حاضر موں کی، انشا اللہ، فکفتہ شاہ مجی مسکرا کر آپ کا

2014 (258)